

وَاتِبْوَالِنَجْجَ وَالْغِنْ عِنْ اللهِ الله

شَيُوفُ الرَّمَانِ إِلَى بُلَدُ الْحَرَامُ

(گارتیزی)

550 بلاك 5 مسيكثر D-1 ماوَن شِپ - لاجور

# 

ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يَنْفَانِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يَنْفَى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ (جا عَ تريى)

ضَيوفُ الرِّمن إلى بَلَدِ الْحَرَامُ

35 JOS

(گائیڈئیس)

"اليف ۽

عبدلقوى لقمان كيلآني

(فلضلمدينه يوني<u>وس</u>يي)

خليب جامع مجد پکتان ایجیش اکیڈیمی . دبی

ناشر

مِرُدِ ٱلْكِكَابِ

550 بلاك 5 كيسسيكشر1-D ماوَن شِپ ـ لاہور

#### جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

نَام كَتَاب: صَيُوفُ الرَّحَمَٰنِ إِلَى الْبَلَدِ الْحَرَامِ (جَجَ وَعَمره كَاتَيْرُ)

وَ لف: عبدالقوى لقمان كيلاتي

ناشر: مركز "الكتاب" ۵۵۰ بلاك، ۵ سيكثر وي ون، ثاؤن شپ، لا هور

ایدیش: پہلا۸۰۰۰ء ر ۲۹۸اھ

كمپوزنگ: عبدالقدوس سلفي 8875374-0300

تعداد: ایک ہزار

#### فهرست مضامين

| صفحةمبر    | مضمون                                      | برشار |
|------------|--------------------------------------------|-------|
|            | شناختی کارڈ ( ذاتی کوائف )                 | f     |
| I          | سفری ضروریات اور راستے کا بیان             | ۲     |
| ٣          | حرف يتمنا (ازمؤلف)                         | ٣     |
| ۵          | اہالیانِ متحدہ عرب امارات کے لیے           | ۴     |
| Im         | حج اورعمره کی اہمیت وفضیلت                 | ۵     |
| M          | فضائل جرمين شريفين                         | ۲     |
| IY         | مكه مكرمه كى حرمت ونضيلت                   | ۷     |
| 14         | مدینه منوره کی حرمت و فضیلت                | ۸     |
| 19         | مسجد نبوی کی زیارت اور چند مسائل           | 9     |
| ۲۰         | مدينه منوره كى مشروع زيارات اوران كاطريقيه | f÷    |
| <b>r</b> • | قبرمبارك پرحاضرى كامشروع طريقه             | ##    |
| rr         | مسجدقبا كى زيارت                           | ir    |
| rm         | مدینه میں مقبروں کی زیارت کامشروع طریقه    | ır    |
| ra         | چندیا در کھنے کی باتیں (نصیحت نامہ)        | IP    |
|            |                                            |       |

| <u> </u>    | چندمفیداعمال                                          | ۱۵         |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <u>†4</u>   | چندمضراعمال                                           | 14         |
| <b>r</b> 9  | سفر کا آغاز اوراس کے آ داب                            | 14         |
| r•          | سفر پرنگلنے سے پہلے کرنے کے کام                       | IA         |
| ۳۱          | آغازِ سفر کے اذکار                                    | 19         |
| ٣٣          | عمرے کی ادائیگی کا طریقہ                              | <b>r</b> • |
| rr          | عمرے کے ارکان                                         | ۲۱         |
| ٣٣          | ميقات                                                 | ۲۲         |
| <b>r</b> %  | اترام                                                 | ۲۳         |
| <b>1</b> 49 | عورتول كاحرام                                         | ۲۳         |
| <b>79</b>   | احرام کی حالت میں جائز امور                           | ۲۵         |
| <b>/~</b>   | احرام کی حالت میں مردوں اورعورتوں کے لیے ناجائز اُمور | ۲٦         |
| ۳۱          | چندتوجه طلب امور                                      | 12         |
| ויין        | نابالغ بچوں کا احرام                                  | ۲۸         |
| ۳۳          | مسجد حرام مين داخله                                   | <b>r</b> 9 |
| <b>L.L.</b> | طواف قند وم                                           | ۴4.        |
|             |                                                       |            |

| 1"1         | طواف کے متعلق چند مسائل                                             | ra   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| ٣٢          | طواف میں ذکر و دعاء                                                 | ٣٦   |
| ٣٣          | حجرِ اسود، رکنِ یمانی اور مقام ابراجیم کی فضیلت                     | ۵۵   |
| ٣٣          | صفاومروه کی سعی                                                     | ۲۵   |
| ro          | سعى كا آغاز                                                         | ۵۷   |
| ٣٩          | سعی کے دو <b>را</b> ن ذکرواذ کار                                    | ۵۸   |
| ٣2          | سعی ہے متعلقہ چندمسائل                                              | ۵۹   |
| ۳۸          | <i>احت</i>                                                          | ۵۹   |
| ۳٩.         | عمره کی تکمیل                                                       | ٧٠   |
| 4.ما        | حج کی ادائیگی اوراس کا طریقه                                        | 41   |
| اس          | فج کے ارکان                                                         | 71   |
| ۴۲          | چج کے داجبات یا فرائض                                               | 11   |
| ۳۳          | حج کی شرائط                                                         | ָ אר |
| lele        | يا در كھنے كى باتيں                                                 | Yr   |
| ro          | جج کی قشمیں (جج قران <sup>، جج تم</sup> تع <sup>، ج</sup> ج افراد ) | 44   |
| <b>6.</b> 4 | چند ضروری با تنیں                                                   | 41"  |
|             |                                                                     |      |

| 44         | چند ضرور | ری سیائل                                         | ,   |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-----|
| 41~        | है थे है | شری عمل طوا <b>ن</b> و داع                       | ,   |
| ۵۲         | چندضرور  | رى مسائل                                         | . , |
| YY         | چندغلطيو | یں کی نشاند ہی جن کاار تکاب اکثر زائرین کرتے ہیں |     |
| 42         | _1       | احرام کے بارے میں                                | ,   |
| ۸۲         | ب۔       | طواف کے بارے میں                                 | ,   |
| 49         | ઢ        | صفاومروہ کی سعی کے بارے میں                      | ,   |
| ۷٠         | ر_       | عرفہ کے دن کے بارے میں                           | ,   |
| ۷۱         | ~D       | مزدلفہ کے بارے میں                               | ,   |
| <b>∠</b> ۲ | و۔       | رمی جمار (کنگریاں مارنے) کے بارے میں             |     |
| 25         | _;       | طواف وداع کے بارے میں                            |     |
| ۷۴         | ئ-       | زیارات کے بارے میں                               |     |
| ۷۵         | كتابيان  | **************************************           | (   |
|            |          |                                                  |     |
|            |          |                                                  |     |

# (شناختی کارڈ)(ذاتی کوائف)

|                     | ولديت/زوجيت                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|
|                     | معلم کا نام ۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| پنجر۔۔۔۔۔۔۔<br>پنجر |                                                    |
| باژگروپ             | ياسپورٹ تمبر                                       |
| بکتب نمبر           | منی میں خیمہ نمبر۔۔۔۔۔۔                            |
|                     | ئر يواز چيک نمبر                                   |
|                     | مكة كمرمه مين دابط نمبراور پية                     |
|                     |                                                    |
|                     | مدینهٔ منوره میں رابطهٔ نمبراور پینة ۔۔۔۔۔         |
|                     |                                                    |
|                     | فلیجی مما لک میں کفیل کا نام اور پیت <b>ہ۔۔۔</b> ۔ |
|                     |                                                    |
|                     | ستفل رہائش پیتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                     |                                                    |

### ("وَتَزَوَّدُوا" اورسفرك ليزادراه كااجتمام كرو)

- عج اورعمرے کے سفر میں مسافر کودرج ذیل اشیاء اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہیں:
  - ا۔ تعارفی وشناخی کارڈز (Badges) وغیرہ۔

☆

- ۲- احرام کی دو(۲)سیث (ان ملی سفید چا دریس) اور کمر بند (Belt)
  - س۔ ایک یادو(۲)عددزائد جوتے ( کھلے چپل وغیرہ)۔
- س کیدعد پاسٹکی چٹائی یا جلی دری ملک عدد کمبل یاموسم کے حساب سے بوی جادر
  - ۵۔ کم از کم تین عددد ھلے ہوئے اور تیار کیروں کے جوڑے۔
- ۲ بعض بنیادی ضرورت کی اشیاء مثلاً: صابن، تولیه، تنگهی، تیل، سرمه، مسواک (یا نوتھ پیسٹ+ برش)، چھوٹا آئینه، سوئی دھا کہ، چھوٹی قینچی ، چھوٹا چاتو یا
  - حپری پانی کے لیے چھوٹی بوتل اور جھوٹی چھتری دغیرہ۔ د میں میں میں مار میں میں است
- 2۔ خرج اخراجات کے لیے مناسب رقم جو مقامی کرنی لینی ریالات کی صورت میں ہو،ادرجس کا زیادہ حصہ اینے امیریا معلم کے یاس جمع کرادے۔
- پنداشیائے خوردنی جن کا اُٹھانا آسان ہواور خشک رہنے پرخراب نہ ہوتی
   ہول: جیلے سکٹ اور بھنے ہوئے بینے وغیرہ۔

9۔ '' جج اور عمرہ گائیڈ''یا کوئی اور متند کتاب جو کتاب وسنت کے مسائل اورا ذکار وادعیہ پر شتمل ہو۔

(فَسِانَ خَيْسَ النَّادِ التَّقُوىٰ)" بِشكسب سے بهترراست كاسامان تقوىٰ، (الله تعالى كاخوف اورنيكی) ہے۔ (وَاللَّهُ تَعالَى وَلِیَّ التوفیق)

#### <u> خرف تمثا</u>

برادرانِ اسلام واباليانِ متحده عرب امارات!

السلام عليم ورحمة الله وبركانة .....!

دیارِ مقدسه میں اللہ عزّ وجل کے مہمان کی حیثیت ہے آپ کا بیسفر مبارک ہو!" مرکز الکتاب" ٹاؤن شپ لا ہور' کا ادارہ اپنے جمله مسئولین اور ذمه داران سمیت آپ کی خدمت میں" را ہنمائے جج وعمرہ" کی صورت میں ایک ہدیہ پیش کررہا ہے، جواس مبارک سفر میں ،مناسک جج وعمرہ کی صحیح ادائیگی میں نہ صرف آپ کا معاون ٹابت ہوگا بلکہ آسانی اور سکون کا باعث بھی (اِنْ شَاء اللّٰه تعالیٰ)۔

یہ بظاہر جم میں جھوٹا ہونے کے باوجوداُن ضروری اُمور کی نشاندہی کرتا ہے جن کا جانناایک حاجی یامعتمر کے لیے نہایت ضروری ہیں۔

آغاز میں چند ضروری تھیجتیں اور آخر میں چند'' توجہ طلب'' اُن ناجائز اعمال کا ذکر ہے، جن کا ارتکاب اکثر زائرین کرتے اور اس طرح اپنی عبادات کو نقصان پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ لہذا، ان اُمور کو پڑھ کر زائرین اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ منفعت بخش اور دنیاو آخرت، دونوں جہانوں میں باعثِ اجرو تو اب بنا کتے ہیں۔

اور چونکہ یہ کتا بچہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے مطابق (وَ تَعَساوَ نُو اعْلَی الْبِسِرِّ وَ النَّهُ وَاعْلَی الْبِسِرِّ وَ النَّهُ قُولُی ) که' نیکی اور پر ہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون

کرو۔''صرف اور صرف دینی را ہنمائی اور حصولِ رضائے الہی کے جذبے کے پیشِ نظر ککھا گیا ہے۔

لهذا، ہماری جمله اہل اسلام کی خدمت میں گذارش ہے کہ وہ (الدِّینُ النَّصِیْحَةُ)
کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، کے جذبے سے سرشار جہاں اس فیض کو زیادہ سے زیادہ
پھیلائیں وہاں ادارہ ہٰذا'' مرکز الکتاب' کے سرپرست صاحبان، ذمہ داران اوراس کارِخِر
میں شریک دیگرتمام افراد کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں شریک رکھیں۔
اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا إِذَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبُ

عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ . آمين!)

دعاؤل كاطالب: --عبدالقوى لقمان

### اہالیانِ متحدہ عرب امارات کے لیے

متحدہ عرب امارات سے خشکی کے راستے حرمین شریفین کی طرف سفر کرنے والے حضرات کی سہولت کی خاطر چند ہدایات درج ذیل ہیں:

ا۔ دبئی، شارجہ، عمان، رأس الخیمہ ، الفجیر ہ، العین اور اس کے قرب و جوار ہے آنے والے "عازمین جج اور عمر" وشارع امارات" اور" شارع شخ زاید رَحمه الله" سے ہوتے ہوئے اور ابوظہبی کی طرف سفر کرتے ہوئے جب الشّحامہ (Shahama) مقام کے قریب پینچیں ، تو فوری طور پراپی گاڑی کی رفتار کم کر دیں اور پھر آ ہت چلتے ہوئے دُور سے اس بڑے سائن بورڈ (Sign Board) پرنگاہ رکھیں، جو''الشّھامہ'' سے سلَع (Sila) بارڈ رکی طرف جانے والے راستے اور بڑے پُل کی طرف را ہنمائی كرتا ہے۔''الشَّهامهُ' بُل سے ذرا پہلے آنے والے اس بڑے سائن بورڈ Sign) (Board پردرج ذیل مقامات کی نشاند ہی کی گئی ہے۔ الْسَمَفُ سُرَق (Mafraq)، البطّريف(Trif)،السرُّويُس(Ruwais)،سلكُه(Sila)اورالُغُويُفَات \_(Gweifat)

یہاں قابلِ توجہ بات ہے کہ عاز مین گاڑی کی رفتار انتہائی کم کرتے ہوئے پورٹی احتیاط سے اس راستے پر آئیں ،تھوڑی سی بے احتیاطی اور تیز رفتاری انہیں ابوظہبی کے راستے پر ایجا سکتی ہے۔

ابوظهبی سے جج اور عمرہ کے لیے آنے والے حضرات الشّہ سامہ امریخی (Shahama) کی طرف آنے کی بجائے شہر سے سیدھا ''مشنح "(Sila) کے راستے الْمَفْرُ ق (Mafraq) مقام پرسلع (Sila) بارڈر کی طرف جانے والی سڑک پرملیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ آسانی کی خاطر ذیل کا نقشہ ملاحظہ سے بھئے:

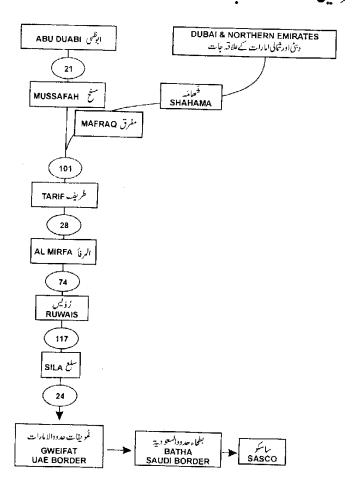

يُو -ا ے ـای بار ڈر (الغویفات ) اور سعودی عرب بار ڈر (بطحاء ) دونوں پر سفری کارروائی (Immigration Formalities) سے فراغت یانے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دائیں ہاتھ آپ کوایک بڑا''ساسکو پٹرول پہپ'' (Sasco Petrol Station) ملے گا۔ یُو ۔اے۔ای ہے سہ پیم کور دانہ ہونے والے حضرات کے لیے اس جگہ رات گز ار نے کی ہر بنیا دی سہولت موجود ہے۔ جبکہ یو ۔اے۔ای سے نماز فجر کے فوراً بعد طلنے والے لوگ یہاں پر دوپہر کا کھانا (Lunch) تناول کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ حرمین شریفین کی جانب اس مبارک سفر کے دوران بڑی سڑک (High Way) پر ہرمناسب فاصلے پرآپ کو بیرساسکو بیٹرول پہیں ،ملیں گے،جن میں درج ذیل بنیادی سہولتوں کے علاوہ مختلف قیمتوں پر رہائشی کمرے بھی دستیاب

- ا۔ پٹرول پیپ، (Petrol Stations)
- ۲\_ مسجد،صاف شخرے حمام (Bath rooms and Toilets)
  - سپر مارکیٹ (Super Market)
    - . هم به مرتک (Hotel)
- ۵۔ ریسٹورنٹ (Family Entrance)،کھیل کا میدان ،اور گاڑی کی

#### سهوليات(Car Utilities)وغيره-

ا۔ سعودی عرب کی حُد ودبطیاء (Batha) سے ریاض شہر کی طرف دو (۲)

راستے نگلتے ہیں، جن میں ایک راستہ پرانا، قدرے آباد اور لمباہے، جو

براستہ سلویٰ (Salwa)، اور بڑے شہر''ہفوف''(Hafuf) سے ہوتا ہوا

الریاض شہر پہنچتا ہے۔ واضح رہے کہ بیراستہ ذرا طویل ہے، مگر جولوگ

رات کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیں اُن کے لیے زیادہ آسان اور محفوظ یہی

راستہ ہے، سڑک کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کہیں کہیں

آبادی بھی ملتی ہے۔

جبکہ دوسراراستہ نیا، قدر کے م، گردشوارگزار ہے، بیسعودی عرب کے صحراء، الزیع الخالی سے گزرتا ہوا، بطحاء (Batha) سے تقریباً 281 (دوسوا کیاسی) کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر حرض (Harad) پہنچتا ہے۔ ایک ہی سڑک Track) ہوئے Track) ہونے کے علاوہ دونوں طرف ریت کے وسیح اوراو نچے ٹیلے پھیلے ہوئے ہیں، جو وقفے وقفے سے اُٹھنے والے صحرائی بگولوں کی وجہ سے سڑک کوانی لپیٹ میں لیتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ریت وہاں پہلے سے موجود بڑے بلڈوزرز (Huge)

(Showels کے ذریعے ہٹائی اور صاف کی جاتی ہے، نیز کم وہیش تین سو (300) کلومیٹر کی اِس مسافت میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں سوائے دویا تین پٹرول بمپوں کے۔غالباً یمی وجہ ہے کہ رات دن میسڑک زیادہ تر بڑے ٹرکوں اورٹر الوں کی زدیس رہتی ہے اور پھر خاص طور پر رات کے وقت کسی بھی سمت سے سفیدا ور سیاہ صحرائی اونوں کے اچا تک سرک پرآ جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، جو کدرات کے سفر کے لیے انتهائی خطرناک ہے۔لہذا بہتریہ ہے کہ نسبتاً کم مسافت والےرائے کو جھوڑ کراوّل الذكر رائة كا انتخاب كيا جائے اور خصوصاً رات كوسفر كرنے والے حضرات اس رائے سے اجتناب کریں کیکن حرض (Harad)شہرے آ گے خرج (Kharaj) تک کاراسته خاصا آسان اورخوشگوار ہے۔اسی بناء پراکٹر لوگ اب اسی رائے کا انتخاب کرنے گلے ہیں۔ یہال سے سڑک کشادہ اور دو روبیہ 1-2 Track Two) (way ہونے کے ساتھ ساتھ ریت اور صحرائی (Landscape) سے بھی محفوظ ہے۔ وقفے وفقے ہے آبادیاں، زرخیز علاقے اور پٹرول پمپ بھی ملتے ہیں۔علاوہ ازیں خرج (Kharaj) تک جاتے ہوئے، راستے میں تین مختلف مقامات پر پولیس چوکیاں (Check Posts) بھی آئیں گی۔ ان مقامات پر گاڑی کو آہستہ کریں۔ بہلی چوکی (Check Post) تقریباً حرض (Harad) سے ایک سواٹھارہ (118) کلومیٹر پر دوسری دوسونو (209) کلومیٹر پر جبکہ تیسری دوسو بچین (255) کلومیٹر بعد آتی ہے۔ بطحاء(Batha) سے الریاض (Riyad) تک دونوں راستوں کا نقشہ ملاحظه شيحئے۔

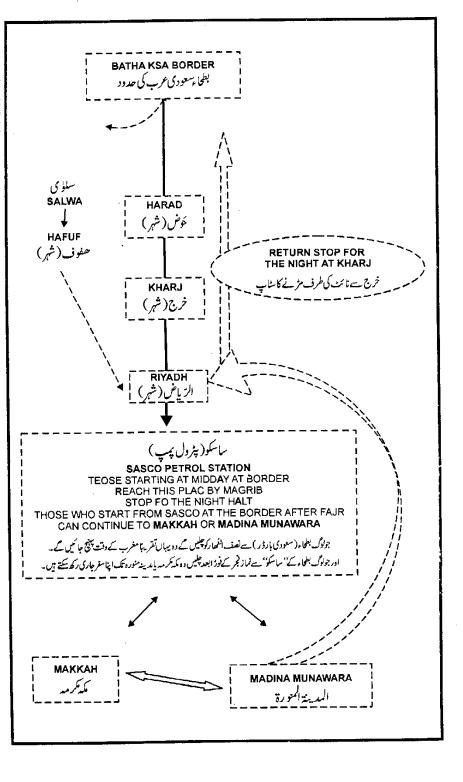

خرج (Kharaj) سے الریاض (Riyad) تقریبا ۳ کاومیٹر کے فاصلے پر ہے۔اس راستے پر بھی کئی ایک بولیس چوکیاں (Check Posts) ہیں ،آ پ مرکزی شہر (City Centre) کے سائن بورڈ (Sign Board) کی را ہنمائی میں سیدھے شہر کی طرف چلتے جا کیں۔ آ گے آنے والے دو بڑے پُلول (Over Bridges) میں سے دوسرے بلی (Over Bridge) پر مکہ مکرمہ کا بورڈ آ ویز ال ہے، اسی سائن بورڈ (Sign board) کی راہنمائی میں آپ مکہ مرمہ کا رخ کر لیں، الریاض (Riyad) شہر سے تقریباً ایک سوہیں (120) کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا فندق (Hotel)، جبکہ ایک سوساٹھ (160) کلومیٹر کے فاصلے پر ساسکو پیٹرول بہپ واقع ہے، یہاں ہے دوسرا'' ساسکو پٹرول پہپ''ایک سوستر (170) کلومیٹر، تیسرا تین سو ستاسی(387) کلومیٹر اور بعد ازاں اس مقام سے الطائف (Taif) شہر، چھ سوبارہ (612) کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔الطائف (Taif) سے تقریباً پندرہ کلومیٹر بعد مشہور میقات' قرن المنازل' (السيل السكبيس) آتا ہے، يہال پر تشهرت ہوئے یااس جگہ سے گزرتے ہوئے عازمین جج اور عمرہ ،احرام کی نیت اور تلبیہ کا آغاز كرتے ہيں۔ يه بات واضح رہے كه يهال سے حرم مكى كا فاصله تقريباً بياس (82) کلومیٹر ہے۔

ہم الله كى بارگاہ بيں دعا كو بيں كەوە آپ كاس سفركو ہراعتبار ہے آسان،

محفوظ اور خیرو برکت کا باعث بنائے، نیز متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حکام وامراء کو اجرِ عظیم اور ثواب جزیل سے نواز ہے کہ جن کی ،اس طویل سفر میں فراہم کردہ سہولتیں اور ہرفتم کی مراعات، اللہ جل شانۂ کے مہمانوں کے ساتھ اُن کی ہدردی ،خلوص اور خیرخواہی کامنہ بولتا ثبوت ہیں۔

فَجَزَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى خَيُرَالُجَزَآءَ عَنَّا وَمِنُ جَمِيُعِ الْمُسْلِمِيْن وَ وَقَاهُمُ عَنُ شَرِّجَمِيُعِ الْمُتَمَرِّدِيُن

وَاَظَلَّهُمْ فِي ظِلِّ عَرُشِهِ الْعَظِيْمُ يَوُمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ ا(جَلَّ وَ عَلاَ)

### حج اورعمره كي اجميت وفضيلت

الْحَمُدُ الِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنُ لَّانَبِيَ بَعْدَهُ!

الله تعالی کی حمد و ثناء اور رحمتِ عالم الله کی ذات کرای پردرُ ودوسلام کے بعد واضح ہوکہ ہرنیک کام کا قبول ہونا دوبر ٹی شرطوں پرموقوف ہے: ایک اخلاص ، دوسری الله تعالی اور اس کے رسول الله تعالی عاصت حج اور عمرہ دونوں کی اسلامی عبادت میں خاص اہمیت ہے۔ جج صاحبِ استطاعت مسلمان پرزندگی میں ایک بارفرض ہے، جبکہ عمرہ کی نیت ہے احرام باندھ لیاجائے تو اس کا پورا کرنا بھی فرض ہوجا تا ہے۔ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ وَ الْعُمُورَةَ لِلّٰهِ ﴾ اور الله (کی رضا) کے لئے جج اور عمرہ (کی نیت کروتوا ہے) پورا کرو، (البقرة ۲۹۱۳)

#### لبذا

ج کی درست اور مسنون ادائیگی کو پورے گنا ہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ہ کی روایت میں آنحضور گاار شادگرا می ہے

((مَنُ حَجَّ لِلْهِ فَلَمُ يَرُفُتُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُمٍ وَلَدَتُهُ اُمُّهُ)

ترجمہ: ''جس نے اللہ کی رضا کے لیے جج کیا اور اس دوران

کوئی بیہودہ بات اور گناہ کا کام نہ کیا ، تو وہ اس دن کی طرح

(گنا ہوں سے یاک) لوٹے گا ، جیسے اس کی مال نے اسے

(گنا ہوں سے یاک) لوٹے گا ، جیسے اس کی مال نے اسے

#### (گناہوں سے پاک صاف) جناتھا۔ (بخاری)

جَبَه حضرت ابو ہریرة ہی کی روایت میں رسول اللّٰدُگا فر مان ہے۔ ((العُمُورَةُ اِلَى الْعُمُورَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَآءٌ

کہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے،جو موجودہ اور گذشتہ عمرہ کے درمیان سرز دہوئے ہوں۔اور جج مبرور (مقبول ) کابدلہ تو جنت ہی ہے۔ (متفق علیہ )

اور رمضان المبارك مين عمره كا ثواب اس قدر بڑھ جاتا ہے كه آپ نے حضرت ام معقل سے فرمایا:

( .....فَاعُتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ))

''……اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا تواب جے کے برابرہے۔''(سنن اُلی داؤد)

''اسی طرح مسجد الحرام میں ایک مقبول نماز کا اجر، دوسری مساجد میں ادا کی گئی ایک لا کھنماز وں سے افضل اور مسجد ادا کی گئی ایک مقبول نماز کا اجر ( مسجد الحرام کے سوا ) دیگر مساجد میں ادا کی گئی ایک ہزار نماز وں سے افضل بتایا گیا

ہے۔"(منداحمہ)

بعینہ مدینہ طیبہ میں معجد قباء کی زیارت کرنا سنت اور اس میں تحیۃ المسجد کی دو(۲)رکعات نمازادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ (سنن نسائی)

قارئين كرام!

جے اور عمرہ کی بیا ہمیت و نصیلت اور اس بابر کت سفر کے دور ان ، اذکار وعبادات کی بید قدرومنزلت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس پور سے سفر میں اوّل سے آخرتک تمام عبادات کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے حصول ، نیز اللہ تعالی اور اسکے رسول کے عمر کے عین مطابق ادا کیا جائے ، ورنہ

''نیکی برباداورگناه لازم' کی مثال صادق آئے گ۔ المُفُتقِرُ إلَى اللهِ الْعَزِيْزِ الْمُقْتَدِرِ عبدالقوى لقمان كيلانى

# فضائل حرمين شريفين

ملد مكر مداورمد يندمنوره كى حرمت وتقدس اور فضائل وبركات تفصيل سے قرآن وحديث ميں ذكر موئے ہيں۔ ہم يہاں اختصار سے چندا كي ذكر كئے ديتے ہيں۔ ہم يہاں۔ ہم يہاں۔ ہم ہم ہماں۔

واضح رہے کہ

حرم مکه کی حدود کی نشاند بی حضرت ابرا تیم نے جبکہ حرم مدنی کی حُدود کا تعین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے کیا ہے۔علاوہ ازیں اس دنیا میں صرف مکه عمر مداور مدینه منورہ دو (۲) ایسے شہر ہیں جن میں د تجال کذ اب داخل نہیں ہوسکے گا. (صحیح مسلم)

#### مكه مكرمه كي حرمت وفضيلت:

- ا۔ مکہ مکر مہاللہ تعالی اور اس کے رسول کا محبوب ترین شہرہے۔
- ۲۔ مکہ مکرمہ کواللہ تعالی نے زمین وآسان کی پیدائش کے روز ہے ہی قابلِ احترام تھہرایا ہے۔
  - سے۔ حرم مکہ کی حدود میں خودرودرختوں، بودوں اور ہری گھاس کو کا ٹنامنع ہے۔
- س۔ حرم مکہ کی حدود میں گری ہوئی چیز کواٹھانامنع ہے،الایہ کہاس چیز کواس کے اصل مالک تک پہنچانامقصود ہو۔

- ۵۔ مکد مکر مدمیں بلاضرورت کسی قتم کا ہتھیار لے کر چلنامنع ہے۔
- ۲۔ مکہ مکرمہ کی مسجد (مسجد الحرام "میں ایک نماز اداکر نے کا ثواب ، باقی مسجدوں کے مقابلے میں ، ایک (۱۰۰۰۰) لاکھ نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ نیز دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسی مسجد کی بنیادیں اٹھائی گئیں۔
- ے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد ۔مسجد الحرام، میں ممئوع ادر مکر وہ اوقات میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جاستی ہیں۔
- **نوٹ**: حرمِ مکہ کی حدود کی نشاندہی کے لیے چاروں طرف بڑے بڑے ستون اور بورڈ زحکومت کی طرف سے نصب کئے گئے ہیں۔

#### مدينة منوره كى حرمت وفضليت:

- ا۔ ملہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ کے حرم کی حدود میں بھی کوئی خودرودرخت کا ٹنایا شکار کرنامنع ہے۔
  - ٢ مدينه منوره كاايك نام " طابه" بهي بي ام الله تعالى في ودركها بـ
- ۳۔ مدینه منوره میں ن<sup>تم ب</sup>ھی'' طاعون'' کی وباء <u>پھیلے</u> گی اور نہاس میں د جال داخل ہو <u>سکے</u>گا۔
- سم مدینه منوره میں ایک مومن موحد کا موت تک متقل قیام رسولِ اکرم ایسی کی منابع کی شفاعت کا باعث ہے، (اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمُ)۔

- ۵۔ مدینه منوره میں قیامت تک اہلِ ایمان باقی رہیں گے۔
- ٢ مديند منوره ميں كے "أحد" بہاڑ ہے بھى رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجيت تقى۔
- مدیند منورہ کی تھجور'' عجوہ'' جنت کا پھل ہے، جس میں زہر اور جادو کے لیے شفاء رکھی گئی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔واضح رہے کہ عجوہ تھجور کے استعال کے بارے میں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا:

'' جو خص ، جس روز صبح سات (۷) عدد عجوه کھجوریں کھائے گا ،اس دن اسکوکسی قتم کا کوئی زہراور جاد ونقصان نہیں پہنچائے گا۔ (صبح بخاری)

حرم مدنی کی حدُ ود کی نشاندہی ، پیغمبراسلام حضرت محمصلی الله علیه وسلم نے اینے ان الفاظ میں فر مائی۔:

((المُمَدِينَةُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عِيْرِ إلى تَوْرِ السَّالِ الحديث)

" كه حرم مدنی "عیر" ہے" تور" كے درمیان ہے ان
مقامات كى حدُود كى نشاندہى بھى بڑے بڑے ستونوں اور
بورد زكي ذركي حكى گئى ہے۔

## مسجد نبوی کی زیارت اور چندمسائل

واضح رہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنے اوراس میں نماز پڑھ کرزیادہ اجرو تواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ کاسفر کرنامسنوں ہے۔ کیونکہ

'' وصحیح مسلم'' کی حدیث کے مطابق مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا تواب مسجد الحرام کے علاوہ باقی مساجد سے ہزار گنازیادہ ہے۔ لہذا

مسجد نبوی میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت عام مساجد کی طرح ہی دعاء مانگنی حیاہیے جو کہ درج ذیل ہے:

مىجدىي داخل مونى كى دعاء: (اللهُمَّ افْتَحُ لِى ٱبْوَابَ رَحُمَتِكَ)

''الہی !میرے لیےاپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''

۲۔ مسجد سے نکلنے کی دعاء: (اللّٰهُمْ اِنِّی اَسُتَلُكَ مِنُ فَضٰلِكَ)
 ۲۰ مسجد سے نکلنے کی دعاء: (اللّٰهُمْ اِنِّی اَسُتَلُكَ مِنُ فَضٰلِكَ)
 ۲۰ البی! میں تیر نے ضل کا طلب گار ہوں۔ '(صحیح مسلم)

مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے (اگر فرض نماز کھڑی نہ ہوتو) بیٹھنے سے پہلے تحیّة المسجد (مسجد کاحق) کی دو(۲)رکعت نماز اداکر نی چاہیے مچاہے مروہ وقت ہی کیوں نہ ہواور"رَوُ ضَة السجَانَّة" (جے سفید سنگ مرم کے

۔ ستونوں اور سفید قالینوں سے نمایاں کیا گیا ہے ) میں عبادت کرنے کا موقعہ ل جائے ،

توپیاور بھی اجروثواب کا باعث ہے۔

#### مدينة منوره كي مشروع زيارات اورا نكاطريقه

واضح رہے کہ مدینہ منور ہ پہنی جانے کے بعد، شرعی اعتبار سے جن مقامات مقد سہ کی زیارت مشروع ہے ، وہ صرف پانچ ہیں۔دو(۲) مسجدیں او ر(۳) مقد سہ کی زیارت مشروع ہے ، وہ صرف پانچ ہیں۔دو(۲) مسجدیں او ر(۳) مقبرے۔ان کےعلاوہ بھی مختلف مقامات اوران جگہوں کی زیارت کی جاسکتی ہے جو خاص طور پر عبد نبی ت ورسالت اور عمومی اعتبار سے اسلامی و تاریخی پس منظر کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان تمام زیارات کے دوران کی قتم کا کوئی غیر شرعی فعل سرز دنہ ہو، اور نہ ہی بلاضر ورت حُرم سے باہر زیادہ وقت ضائع کیا جائے۔اس کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف ہیں گز ارکر باجماعت فرض نماز وں اور دیگر نقلی عبادات کا اجر و ثواب حاصل کرنے کو سنہری موقعہ سمجھا جائے، فرض نماز وں اور دیگر نقلی عبادات کا اجر و ثواب حاصل کرنے کو سنہری موقعہ سمجھا جائے، (واللہ و لی التو فیق)

دو(۲)مسجدوں میں پہلی ''مسجدِ نبویؓ شریف'' ہے اور دوسری''مسجدِ قباء''

### قبرمبارك برحاضرى كامشروع طريقه:

یہ بات یادر ہے کہ حجرہ شریفہ میں تمین (۳) قبریں ہیں ،ایک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور دوآپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی ایک ساتھ آپ کے بہلو میں قبریں ہیں (د ضبی الله عنه مها)۔

لہذا پہلے حضور سی قبر مبارک کے سامنے، جس کی نشاندہی حجر ہے شریف کی جالی پر ایک بڑا سورا خ کرتا ہے ، انتہائی ادب سے کھڑ ہے ہوکر آ ہت آ واز سے السَّکلامُ عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللّٰهِ کے الفاظ کہے جا کیں پھر قبر مبارک پرسلام کہنے کے بعد مسنون درود شریف سے مراد' صحیح کے بعد مسنون درود شریف سے مراد' صحیح احادیث میں وارد کوئی بھی درود ہوسکتا ہے' جن میں ایک' درود ابرا ہیمی' ہے جو نماز میں پڑھا جا تا ہے۔

مسنون درودشریف کےالفاظ درج ذیل ہیں:

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيدٌ ))

"اے اللہ! محر علی اور آل محد " پرای طرح رحمت نازل فرما، جس طرح تونے آل ابراہیم پر بر کتیں نازل فرما ئیں، بے شک تواپی ذات میں محمود اور بزرگ ہے "۔

((اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيُدٌ))

''اے اللہ! محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمصلی اللہ علیہ وسلم پراسی طرح برسیں نازل فرما، جس طرح تو نے آلِ ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، بے شک تو اپنی ذات میں

#### آپ محمود و بزرگ ہے۔ (صحیح بخاری)

نوف: یہاں درُود دسلام کی کوئی حدمقر رنہیں، مگر دوسر بے لوگوں کے لیے جلدی جگہ چھوڑ دینا زیادہ فصیلت والاعمل ہے ، زیادہ ججوم کے ہوتے ہوئے، قبر مبارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے درود دسلام پڑھیں اور بعدازاں قبلہ رخ ہوکراللہ جل شانہ کے حضور کثرت سے دعا ئیں کریں جو کہ (اِنْ شَاءَ اللّٰه) شرف قبولیت سے نوازی جائیں گی۔

نوف: آنحضور صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک ہے تھوڑا سا آگے چل کر جالی پرایک ساتھ دو (۲) حجھوٹے سوراخوں کے سامنے کھڑے ہوکے پیالفاظ کہے جائیں:

( السَّكَامُ عَلَيْكَ يَااَبَا بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ! السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بُنِ الْحَطَابِ ۗ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ)

پھران دونوں جلیل القدر،رسول اللہ علیہ کے ساتھیوں کے لیے حسب تو فیق دعاء مانگیں۔ نیز اس سلام ودعاء کی بھی کوئی مقدار معین نہیں۔

#### مسجد قباء کی زیارت:

اس منجد کی بھی بڑی شان اور فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس میں نماز ادا کرنے کا اجروثواب نبی مکرّم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے مروی قولی وفعلی ہر دوطرح کی صدیث سے ثابت ہے۔ آپ کے ذاتی فعل سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بی اللہ اللہ کے بی اللہ کا اور آپ کے بی اور آپ کے خرمان (قولی حدیث) سے متعلق حضرت سمل بن صنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مَنُ تَسَطَهَرَّ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ اللہ مَسْجِدَ فَیْسَا اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ علیہ وار اس میں (حسب استطاعت فرض یانفل یا دونوں قسم کی ) عامل کی ، پھروہ مسجد قباء آیا اور اس میں (حسب استطاعت فرض یانفل یا دونوں قسم کی ) ماز اداکی ، تو اُسے عمرہ جتنا تو اب ملے گا (ابن ماجہ وغیرہ)۔

#### مقبرون كى زيارت كامشروع طريقه:

مدیندمنوره میں جن مقابر کی زیارت کرنامسنون ہے وہ ایک تو مدیندمنورہ کا معروف قبرستان جنت البقیع (یا بقیع الغرقد) ہے، اور دوسراً حدیبہاڑ کے دامن میں "شہدائے اُحُد" کی قبریں ہیں، ان دونوں جگہوں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم خود تشریف لے جایا کرتے ، اوراہلِ قبور کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، نیز آپ "صحابہ کرام گو کھی ہے کہ کر ترغیب دلاتے تھے (فَدُوُوُ وَهَا فَإِنَّهَا تُذَبِّوُ الْآخِرة) " جمی ان قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ بیقبریں آخرت یا ددلاتی ہیں" اور

رسول الله عناء برصحابه كرام كودرج ذيل دعاء برصي كعليم دى:

(السَّلامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ اللِّيَارِ مِنَ الْمؤمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ) (صحح مسلم) مَنَّ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ) (صحح مسلم) ترجمه: "الله قيم مومنواور مسلمانو! تم پر (الله كرجمه، الله على الله تمهيل على والے بيں، بم كى) سلامتى بوء بم بھى ان شاء الله تعالى سے عافیت ما تکتے الله تعالى سے عافیت ما تکتے ہیں'۔ میں۔

#### چندیادر کھنے کی باتیں (تھیحت نامہ)

میرے بھائیوا در بہنوں! یہ بات ہرگز بھولنے نہ پائے کہتم ایک مبارک سفر پراللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو، اس کی واحدا نیت اور خالص اسکی عبادت کے لیے، اسی ذات کی دعوت پر حاضری اور اس کے عظم کی بجا آوری کے لیے اور اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، کیونکہ حج مبر ور (مقبول) کی جزاء جنت ہے کمنہیں۔

اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کے لیے آپس میں محبت رکھو، لہذا اور ہر آن لڑائی جھگڑے اور معصیت کے کاموں سے بچو، کیونکہ شیطان لعین ہر دم گھات لگائے ہوئے ہے۔

샀

رسول الله گاریفر مان بردم یا در کھو((الایو فین اَحَدُکُمْ حَتَّی یُحِبَ لِلَّحِیْهِ
 مَایُحِبُ لِنَفْسِه))

"كىتم مىں سے كوئى اس وقت تك كامل مومن نہيں ہوسكتا جب تك وه اپنے بھائى كے ليے وہ چيز پندنه كرے جوخود اپنے ليے بيند كرتا ہو۔"

جس دین مسئلے میں کوئی اشکال یا البحص ہوتو عمل سے پہلے اہل علم سے بوچھ کو جھے اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿فَاسُنَكُو اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ﴾

#### ترجمہ:''اگرتم نہیں جانتے تواہل ذکر سے پوچھالو۔'' .....اور

🖈 پیات بھی اچھی طرح جان رکھو! کہ

الله نعالی نے ہم پر فرائض فرض کیے اور سنتیں متعین فر مائیں ، اور الله ان لوگوں کی سنتیں قبول نہیں کرتا جو فرائض کو ضائع کر کے سنتیں ادا کریں ، کیونکہ حاجی یا عمر ہ ادا کرنے والے لوگ عمو مااس حقیقت حال سے غافل ہیں۔

🖈 تستسمسلمان کویه بات زیبانهیں که طاقت اور وسعت رکھتے ہوئے وہ حرم

☆

ہیں یاکسی اورجگہ عورت کے ساتھ (خواہ وہ محرم ہو) یااس کے پیچھے نماز ادا کر ہےادرعورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہرحال میں مردوں کے پیچھے رہیں۔

 حرم کے درواز وں اور دوسری گزرگا ہوں پر عبادت کرنے یا بیٹھنے سے گریز

 کریں۔

لوگوں کی بھیڑ کے وقت بیت اللہ کے پاس بیٹھ جانا ، جمر اسود کے پاس کھڑ ہے ہونا ، حطیم میں جا کر بیٹھ جانا ، یا مقام ابرا ہیم کا مجاور بین جانا جائز نہیں ، اس لیے کہ بیا مور بھیڑ میں مزید اضافے اور اللہ کے مہانوں کواذیت اور تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ چند نصائح ہد بیہ قار کین ہیں:

#### چندمفیداعمال:

- بروضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ممکنہ حد تک کوشش کریں۔ نیز مردحفزات احرام کے علاوہ بقیہ اوقات میں عطر (خوشبو) کا استعمال کریں۔ یہ دونوں عمل انبیاء کی بیاری سنت ہیں۔
  - ۲۔ صدقہ وخیرات میں سبقت حاصل کریں اور سلام ودعا ،کوعام کریں۔
- سے ہمئہ وقت ذکرواذ کار،طواف ،تلاوتِ قرآن،نوافل اور دعائیں کرنے . : کوغنیمت جانیں۔
- ا۔ صحت ،صفائی اور احیمی خوراک کا خیال رکھیں ،خاص طور پر نیند کا پورا اہتمام کریں ،اور ممکن ہو سکے تو آب زمزم (معتدل ، نہ ٹھنڈا نہ گرم ) جی کھر کراستعال کریں ۔
- ۔ خواتین شرعی پردوہ کا اہتمام کریں، جبکہ مردحضرات، تقوی کوحرزِ جان بناتے ہوئے ساتھیوں کی خدمت اور عبادات کی ادائیگی میں مددد ینے کا کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

#### چندمضراعمال

ا۔ اخلاقِ رذیلہ، چغلی ،غیبت اور فضول گفتگو ، گالی گلوچ ، لڑائی جھگڑااور بے کار باتیں جیسے قصے ، کہانیاں ، افسانے اور لطیفے وغیر ہے کممل اجتناب کریں۔

- ۔ اپنی ظاہری وضع قطع بھی شریعت کے مطابق رکھیں ،اور بازاروں میں بلاضرورت گھو منے پھرنے سے پر ہیز کریں۔
- س۔ بغیر اجازت کسی کی چیز نہ لیس اور نہ استعال کریں۔ یہ بظاہر معمولی عمل ہے، مگر اس پرصرف ایک ملک نہیں بلکہ پورے اقوام عالم کے امن وامان کا انحصار ہے۔
- ہم۔ انتظامی معاملات میں حکومت کے وضع کردہ قوانین کوتوڑنے اورانکی مخالفت کرنے سے بچیس ۔ کرنے سے بچیس ۔
- ۵۔ شعنڈا پانی، خاص طور پر پسینہ کی حالت میں ہرگز نہ پئیں، گلاخراب ہوجائے تو بخار بھی ساتھ ہی آتا ہے۔

(وَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَلِيُّ التَّوُفِيٰقِ )

#### سفر کا آغاز اوراس کے آداب

قارئین کرام! ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاء گو ہیں کہ جس ذات نے آپ کواپنے گھر اور حرمین کی زیارت کی توفیق ہوہ آپ کی اس حاضری کوشر ف قبولیت سے نوازے، ہمارے اور آپ کے سارے گنا ہوں کو معاف فرما کر نیک اعمال کی توفیق اور دنیوی واخر وی سعاد توں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا اللہ العلمین!

یہاں سفر سے متعلق چند ضروری نصیحتیں پیش خدمت ہیں ۔اس بابر کت سفر کے دوران ،اس کے آغاز اور اسکے اختیام پرانہیں فراموش نہ کریں ادر ہر دَم یا در کھ کر ،ان پرخود بھی ادر ہمسفر ساتھیوں کو بھی عمل کی ترغیب دیں۔

اپی ممکنه حد تک کوشش کریں کہ چند متی ،قر آن وسنت کے تبیع ،خلص اور ہمدرد
لوگ اکتر طیل کرسفر پرنگلیں ،کم از کم تین (۳) افراد ہوں ۔ان میں سے زیادہ
دینی معلومات رکھنے والا امیر سفر بن جائے اور باقی لوگ اسکی معروف باتوں
میں اطاعت کریں ۔اگر امن وامان ہوتو مجبوری کی صورت میں اکیلا آ دمی
میمی سفر کرسکتا ہے۔

کے عورت بغیر محرم کے سفر نہ کر ہے ،آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت ایک دن اور رات کی مسافت بربھی تنہا سفر پر نہ جائے۔'' ( بخاری ومسلم )

☆

آ پُّا کثر جمعرات کوسفر کے لیے نکلتے تھے،جبکہ ضرورت کی بناء پراور دنوں

میں بھی سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

چنانچیآ پ ججة الوداع کے سال ہفتہ کے دن مدینہ مؤرہ سے چلے تھے۔ (فتح الباری)

## سفر پر نکلنے سے پہلے کرنے کے کام

مسافر اللہ جائ شانہ کے حضور تجی تو بہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، کی پرا گرظام وزیاتی کی ہے یا کسی سے کوئی قرض وغیرہ لیا ہے، تو ان سب چیز وں کا نکلنے سے پہلے مداوا کرے۔ جن افراد کا نان دفقہ اپنے ذمہ ہے، اس کا مناسب انتظام کرے۔ اپنے گھر والوں، دیگراعز ہوا قارب اور دوست احباب کو نیکی و بھلائی کے کاموں اور تقوی کی تھیجت کرے۔ اپنا وصیّت نامہ لکھ کر اپنے گھر والوں میں سے سب سے بڑے، نیک اور خیر خواہ شخص کو اپنا نائب بنا کر وصیت نامہ اس کے حوالے کردے، اور اس کی ایک نقل اپنی جیسی رکھ لے۔ گھر والوں میں میں رکھ لے۔ گھر والوں میں جیسی دورت اور اس کی ایک نقل اپنی جیسی دورت کی دی در کی دورت کی دور

گھرسے نکلتے وقت اوراسی طرح سفرسے والیسی پر بھی دو(۲)رکعت نماز ادا کرنامتحن مل ہے۔

## آغازسفر کے اذکار

كُمرِت نَكَتْ وقت مسافريد عاربُ هے ((بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ كَالَةُ وَلَا اللَّهِ )) لاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ ))

"میں اللہ تعالیٰ کے نام سے (گھرسے نکاتا ہوں) اللہ تعالی پر مجروسہ کرتا ہوں، نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بیخے کی ہمت اللہ کی توفیق کے سواممکن نہیں۔ (جامع تر نہ ی

مافركوالوداع كينواك معرات بيدعاء برهيس (نَسْتَوُدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيُمَ عَمَلِكَ)

''ہم آپ کا دین ،امانت اور آپ کے جملہ اعمال کا انجام اللہ تعالی کے سپر دکرتے ہیں۔'(سنن اُبی داؤد)

﴿ خودسافر،رخصت كرنے والے احباب كونخاطب ہوكريد عاء پڑھے: (اَسُتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَاتَضِيْعُ وَدَآنِعُهُ)

'' میں تم سب کواس اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں جس کے سپر د کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں۔'' (سنن ابن ماجہ)

☆

مسافرسواری پرسوار ہونے کے بعد درج فیل دعائیں پڑھے: ((اللّٰهُ ٱکْبَرُ ،اللّٰهُ ٱکْبَرُ ، اللّٰهُ ٱکْبَرُ ، سُبُحَانَ الَّذِیْ سَخَرَلْنَا هَذَا وَمَاکُنَّا لَهُ

مُقُرِنِيْنَ وَالِنَّا الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ )

ترجمہ:'' اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے یاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے ماتحت کیا، حالاتکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے۔اوریقیناً ہم اینے پروردگار کی طرف لوٹنے والے

( ( اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُ تَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الَّبِرَّ وَالتَّقُوىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضٰى ۚ ٱللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا شَفَرَنَا هٰذَا وَاطُوعَنَّا بُعُدَهُ ۚ اللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالُخَلِيُقَةُ فِي الْآهُلِ، اللَّهُمَّ إِنَّىٰ أَعُوٰذُبِكَ مِنْ وَعُثَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ. فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ) (مسلم)

> "اےاللہ! ہم جھے اس سفر میں نیکی، پر ہیز گاری اور ایسے مل كاسوال كرتے ہيں جيے تو پيند فرمائے،اے اللہ! ہم پر ہمارا بہ سفرآ سان فرمادے اوراس کا فاصلہ ہمارے لیے کم کردے،اے الله! تو ہی اس سفر میں (ہمارا) ساتھی ہے اور تو ہی گھر والوں میں (ہرچیز کا ) مگران (ومگہان) ہے،اے اللہ! میں اس سفر کی مشقت ہے،اس کے نا گوارمنظر سے ادر مال اور اہل میں بُری واپسی سے، تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ ' (صحیح مسلم)

# عمرے کی ادائیگی کا طریقہ

برا دران اسلام!

عمرے کی ادائیگی ہے پہلے درج ذیل باتیں جاننا ضروری ہیں:

#### عرب کارکان:

عمره کے ارکان تین (۳)ہیں:

(۱)۔ احرام: اس سے مراد آ دی کاعمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا ارادہ کرنا ہے۔

(۲) \_ طواف:

بیت الله شریف کے گردحالت احرام میں سات (۷) چکرلگانا۔

(۳)۔ سعی: احرام کی حالت میں صفا و مروہ دو (۲) پہاڑیوں کے درمیان سات(۷) چکرلگانا) بھول جانے یاعلم نہ ہونے کی بناء پراگرکوئی شخص مکہ مکرمہ آ کرطواف سے پہلے سعی کر لے اور بعد میں طواف کر لے تواس کاعمرہ ٹھیک ہوگا۔ادرعمرے کے واجبات صرف دو ہیں:

(۱)۔ میقات سے احرام باندھنا۔

(۲)۔ پورے سرکے بال اُسترے وغیرہ سے منڈوانا (حلق) یا پورے سرکے بال کٹوانا (تقصیر کہلاتا ہے)۔ نوف: جس فخص نے کوئی ''رکن' چھوڑ دیا ہتو اُس کوادا کئے بغیر ج یا عمرہ پورانہیں ہو
گا۔اور جس نے کوئی ''واجب' چھوڑ دیا تو اس پر کفار سے کے طور پر ایک دم

(یعنی حرم کی صدود میں جانور ذرج کر کے وہاں کے فقراء و مساکین کو کھلانا)
ہے۔اور جس نے کوئی سنت چھوڑ دی تو اُس پر کوئی فدید وغیرہ تو نہیں ،گر
عبادت کے اجرو تو اب میں (مسنون عمل کی ادائیگی میں کوتا ہی کے حساب
سے کی ہوتی جائے گی۔

واضح رہے کہ ارکان وواجبات کے سوابقیدا عمال مسنون ہیں۔

#### ميقات:

جج اور عمرہ کے لیے احرام باند سے کے مقام اور وقت کومیقات کہا جاتا ہے۔
"میقات" سے باہر رہائش پذیر لوگوں کے لیے جج اور عمرہ دونوں کی ادائیگی کے لیے
"میقات" درج ذیل ہیں:

(۱)۔ یَکَمُلَم: پاکستان، بنگلہ دلیش، انڈیا اور ان سے المحقہ علاقوں سے آنے والے عاز مین (جج وعرہ) کے لیے ''میقات یَسلَمُسلَم'' ہے۔ نیز اہل یمن کا ''میقات'' بھی یہی ہے، اور بید مکہ کرمہ سے جنوب کی طرف تقریبا (۵۳) کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔

(٢) \_ ذُو الْعُحلَيْفَه: مدينه منوره اوراس كآس پاس كعلاقول سيآن وال

عازمین (جج وعمرہ) کامیقات ہے،جس کا نیانام بئرعلیؓ یا آبارِعلیؓ ہے۔ بیہ کمہ کرمہ سے شال کی طرف کم وبیش ۴۲۰ کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے نکلتے ہی مکہ کمرمہ روڈیرواقع ہے۔

(۳)۔ جُحفَة: شام اور مصرے آنے والے لوگوں کامیقات ہے۔ یہ مکہ مکر مہے شال مغرب کی طرف تقریبا ۱۸۷ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک معروف جگہ راغب سے راغب کے قریب واقع ہے۔ افریقی اور اہلِ مصر عام طور پر راغب سے احرام باندھ لیتے ہیں۔

(٣) خات عصوق: اہل عراق اور ان کے قرب وجوار کے لوگ یہاں سے احرام
باندھتے ہیں، اس کا مکہ مرمہ سے فاصلہ تقریباً چورانو ہے ۹۸ کلومیٹر ہے، حضرت
عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق اہلِ مشرق کے میقات کے لیے ' عقیق' کالفظ بھی استعال ہوا ہے، مراصل میں ذات عرق ہی میقات ہے (واللہ اعلم)۔

کالفظ بھی استعال ہوا ہے، مراصل میں ذات عرق ہی میقات ہے (واللہ اعلم)۔
قصر ن السم نے سنول : (یاسل کبیر) مکہ مرمہ سے مشرق کی جانب
تقریباً چورانو ہے ۹۸ کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ میقات اس لحاظ سے اہم ہے کہ لیجی مما لک سے خشکی کے راستے ہے۔ یہ میقات اس لحاظ سے اہم ہے کہ لیجی مما لک سے خشکی کے راستے آنے والے اور اہل نجد (ریاض وغیرہ سے ملے ہوئے تمام علاقوں کے آنے والے اور اہل نجد (ریاض وغیرہ سے ملے ہوئے تمام علاقوں کے لوگ ) بھی' قرنِ منازل' سے احرام باندھتے ہیں۔

نوف: (الف) - اہلِ حرم (مکہ کے رہنے والے لوگ) جج کے لیے تو اپنے گھروں سے ہی احرام با ندھیں گے، جبکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے انہیں حرم کی حدود سے باہر (تنعیم یاجر انه) کسی بھی جگہ سے احرام با ندھنا ہوگا۔

(ب)۔ وہ لوگ جوحرم کی حدود سے باہر جبکہ میقات کے اندرر ہائش رکھتے ہوں، وہ عمرہ اور حج دونوں کے لیے اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ (خوب سمجھلو!)۔

#### ضروری وضاحت:

ہوائی سفر کی صورت میں روائگی کے وقت اگر پورٹ سے بی احرام باندھ لینا بہتر ہے، مگر عمر ہ یا حج کا تلبیہ متعلقہ میقات سے اس وقت شروع کیا جائے ، جب ہوائی جہاز میں باقاعدہ اعلان ہو۔

#### احرام:

احرام کے وقت درج ذیل کام مسنون ( یعنی سنت طاہرہ سے ثابت ) ہیں: (۱)۔ کے عمرہ یا جج کے احرام کے لیے پہلے شسل کیا جائے۔ (جامع التر مذی)

(۲)۔ مردحضرات صرف اپنے بدن پر (نه که احرام کی جادروں پر )خوشبولگا ئیں۔ (صحیح بخاری)۔ (٣)۔ مردوں کے لیے دوصاف ستھری ان سلی چا دریں (سفید ہوں تو بہتر ہے)،

ایک تہبنداور دوسری او پر اوڑھنے کے لیے ، کیکن سر اور چہرہ نگار کھیں گے۔
جوتا کوئی بھی پہنا جاسکتا ہے، مگر شخنے ننگے ہونے چا ہئیں۔ (صحیح بخاری)۔

جوتا کوئی بھی پہنا جاسکتا ہے، مگر شخنے ننگے ہونے چا ہئیں۔ (صحیح بخاری)۔

مرہ یا جج یا دونوں کی نیت کے لیے الفاظ اداکر نا، مثلاً عمرہ اداکر نے والا شخص میقات سے روانہ ہوتے وقت بیالفاظ کیے (اللّٰهُ مَّ لَبَیْكَ عُمُرَةً) ''اللّٰی میں تیری بارگاہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں'۔

نوف: (الف) \_ اگر کسی کی طرف ہے عمرہ ادا کر رہا ہے ، تو نیت کرتے وقت میں الفاظ کیے ۔ (اللّٰہ مَّ لَبِّیُكَ عُمرَةً مِنُ فُلَانِ بُنِ فُلانٍ )'' کہ الہی میں تیری بارگاہ میں فلاں (اور الشخص کا پورانام لے) جو فلاں کا بیٹا ہے ، کی طرف ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں''۔

رب)۔ اگراحرام باند سے اور الفاظ میں نیت کرتے وقت کسی کو بیماری ، کسی دشواری یا قانونی پکڑ دھکڑ کی بناء پرحرم تک پہنچنا مشکل نظر آر ہا ہو، تو اُسے چا ہے کہ وہ یہالفاظ بھی کہے: (الملّٰهُ مَ مَصَلِیْ حَیْثُ حَبْسُتَنِیْ)''اے اللّٰہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہی ہے جہاں تو مجھے روک دے گا'۔ (صحیح بخاری) مسلمہ: اس مشرُ وط نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر رکاوٹ پیش آنے کی صورت میں احرام کھولنا پڑ گیا تو فدیہ کی اوائیگی سے نی جائے گا اور اگر اس کا جج وعمر ہ فلی احرام کھولنا پڑ گیا تو فدیہ کی اوائیگی سے نی جائے گا اور اگر اس کا جج وعمر ہ فلی

ہے تو قضاء بھی نہیں دین پڑے گی، بصورت دیگرایک جانور قربانی کے لیے حرم بھیج دے اور انداز اُس کے ذبح ہوجانے پر حجامت کروائے اور احرام کھول دے'۔

اگروہ قربانی کا جانور حرسم کی نہیں بھیج سکتا تورکاوٹ کے مقام پر ہی قربانی ذکح کرے اور حجامت کے بعد احرام کھول دے اور اگر وہاں قربانی کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو (جج تمتع کی طرح دس) روز رے رکھے۔(وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ)

طاقت نہیں رکھتا تو (جج تمتع کی طرح دس) روز رے رکھے۔(وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ)

(۵)۔ تلبیہ یکارتا: جج یا عمرہ اداکر نے والا شخص احرام باند صفے کے بعد میقات ہے

تلبیہ شروع کرے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں۔ (لَبَّیُكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، لَنَّ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، لِنَّ اللَّہ مِن وَ النِّعْمَةَ ، لَكَ وَ الْمُلُكُ لَا شَرِیكَ لَا شَرِیكَ لَا شَرِیكَ لَلَّ شَرِیكَ اللَّه مِن وَ النِّعْمَة ، لَكَ وَ الْمُلُكُ لَا شَرِیكَ لَا شَرِیكَ مِن الله مِن وَ الله وَ الله مِن وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا

(۱)۔ اگرممکن ہو سکے تو جج یا عمرے کا ،نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا چاہئے ،گر مسافر کی ہولت کے پیش نظر کسی بھی وقت احرام باندھا جاسکتا ہے۔

### عورتون كااحرام:

عورتیں بھی احرام سے پہلے عنسل کریں، اگر وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں تو پھر بھی عنسل کرلیں۔ (صحیح مسلم)

نیز عورتوں کے لیے عمرہ اور جج دونوں کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص احرام نہیں۔وہ عام لباس میں احرام کی نیت کریں گی ،البتہ وہ نددستانے پہنیں اور نہ منہ پر نقاب ڈالیس ، جبکہ زیب و زینت سے بچتے ہوئے رنگین کپڑے اور زبور پہننے کی اجازت ہے (سنن ابی داؤد)۔

## احرام كى حالت ميس جائز امور:

مج اورعمرہ کے احرام میں بوقب ضرورت درج ذیل کام کرنے کی اجازت

-4

(۱)۔ عنسل کرنا (۲)۔سراور بدن تھجلانا

(m)\_ مرہم پٹی کروانا (۳)\_ادویات کھانا، پینا

(۵)\_آنکھوں میںسرمہ یادواڈ النا

(۲) \_موذی جانورمثلاً سانپ، بچھو،کوا، چیل اورخونخو ار درند ہے وغیرہ کو مار نا

(2)۔ احرام کی جادریں بدلنا۔

(۸)۔ انگوشی، گھڑی، عینک، پیٹی یا چھتری وغیرہ استعال کرنا۔

(9)۔ بغیرخوشبو کے تیل یاصابن استعال کرنا۔

(۱۰)۔ سمندری شکار کرنا

(۱۱)۔ بچوں یاملازموں کو تعلیم وتربیت کے لیے سزادینا۔

(۱۲)۔ روز بےرکھنا۔

(۱۳)۔ اورعلاج کی خاطرجهم کے سی حصہ سے خون نکلوا ناوغیرہ۔

## احرام کی حالت میں مرداور عورت (دونوں) کے لیے تاجائز امور:

حج اورعمرہ کے احرام میں مردوں ورعورتوں کے لیے درج ذیل کام کرنا ناجائز

#### ر میں:

(۱)۔ میاں بیوی کی ہم بستری اور جماع ہے متعلقہ چھیڑ خانی۔

(۲)۔ لڑائی جھگڑا (۳)۔ گناہ اور نافر مانی کے کام

(م) - خوشبولگان (۵) - نكاح كرنا، يا كرانا، يا بيغام ججوانا

(۲)۔ خشکی پرشکار کرنا

(2)۔ خشکی پرشکاری کی،شکار مارنے یا ہائلنے میں مدد کرنا

(٨)۔ شكاركيا ہوا جانورذ نح كرنا

(٩)\_ بال ياناخن كاشا

. ف: (الف)۔ مٰدکورہ بالا امور کے علاوہ درج ذیل تین کام صرف مردوں کے لیے ناجائز ہیں مگرعورتوں کے لیے ہیں۔

سیے ناجا مز ہیں سر بوروں سے ہیں۔ ۱)۔ سلا ہوا کپڑ ایبننا (۲)۔سر پرٹو پی یا بگڑی وغیرہ رکھنا۔

m)۔ موزے یا جرابیں وغیرہ پہننا

ب)۔ اور مزید دوکام خواتین کے لیے منع ہیں۔

ا)۔ احرام میں نقاب استعال کرنا۔ (۲)۔ احرام میں دستانے پہننا۔

# وْجّەرطلبامور:

الف)۔احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص جہالت، یا بھول جانے کی بناء پریا ہے خیالی میں سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنا سرڈ ھانپ لے، یا خوشبولگا لے، توعلم ہونے یا یاد آجانے پراس سے فوراً رک جائے اوراس صورت میں اس پر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔

ب)۔ جج یاعمرہ کرنے والا جب کعبہ مشرفہ پر پہنچ جائے، تو وہ طواف شروع کرنے

سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کردے۔ .

ج)۔ احرام کی حالت میں فوت ہوجانے والے خفس کونہ خوشبولگائی جائے، نہاس کا سرڈھانپا جائے، اوراسے احرام ہی کی جا دروں میں کفن دیا جائے، قیامت کے دن (اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی) وہ اس حالت میں تلبید یکارتے ہوئے اُٹھے گا۔

#### نابالغ بيون كاحرام:

نابالغ بچ بھی حج اورعمر ہادا کر سکتے ہیں، جن کا اجر دثو اب ان کے والدین ک ملےگا۔ (صحیح مسلم)

#### چند ضروری مسائل

(۱)۔ بیچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا کسی دوسری نلطی پر کوئی دم یا فد م وغیر نہیں ہے۔ (سنن الی داؤد)

(۲)۔ بچپین میں حج وعمرہ کرنے والے بچوں کو بلوغت کے بعداستطاعت ہونے ب

دوبارہ حج وعمرہ ادا کرنا چاہئے ، کیونکہ کم شیٰ میں حج کرنے سے فرضیت ساقہ نہیں ہوتی ۔ (الطبر انی )۔

(٣)۔ ''ميقات' پر پہنچ کر بچے کا سر پرست، بچے کی طرف سے الفاظ میں نہیۃ

کرے۔اگر بچہ(لڑکا) سمجھدار ہوتو اے احرام کی جا دریں اورا گرشیرخوار ہ

تواس کواَن سِلی سفید جاِدر میں لپیٹ لینا جاہئے۔ گمر بچی (مونث) کی صورت میں وہ اپنے ہی کیڑوں میں رہے گی۔ یہی اس کااحرام ہوگا۔ حسبِ ضرورت بچے کو حالتِ احرام میں پلاسٹک کی نیکریا (Napkins) وغیر

لگاناجائز ہے، نیز بچے کی طرف سے کسی سر پرست کوتلبیہ کہنا جا ہے۔

(٣)۔ بيج کواُ ٹھا کرطواف ياسعی کرنے والے کی ساتھ ہی اپنا طواف اور سعی بھی ہر

جاتی ہے۔ طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر دور کعت نماز پڑھوانی چاہئے، اپنے ساتھ آب زمزم پلا کر دعاء میں شریک کرنا چاہئے، نیز سعی کے بعد بچے کے پور سے سرکے بال منڈھوانے یا کٹوانے چاہئیں۔

بعد بچے کے پور سے سرکے بال منڈھوانے یا کٹوانے چاہئیں۔

(۵)۔ جج کی صورت میں بچے کے سر پرست کو بچے کی طرف ہے رمی کرنا ہوگی، نیز

ن فی میر الله ایک کرنا بھی ہر بچے کی طرف ہے جج کے احکام کے مطابق الگ الگ قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ (وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ)۔

## مسجد حرام میں داخلہ:

مسجد حرام میں داخلے کے لیے کئی دروازے ہیں، کسی مخصوص دروازے سے داخل ہونے کی کوئی شرعی پابندی نہیں، عام مساجد کی طرح مسجد حرام میں بھی داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور بیدعاء پڑھیں۔

(بِسُمْ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحُ لِيُ ٱبُوَابَ حُمَتِكَ)

ترجمہ: ''میں اللہ کے نام ہے (مسجد میں داخل ہوتا ہوں) اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی درواز سے کھول دے'۔ اے اللہ! میر ہے لیے اپنی رحمت کے درواز سے کھول دے'۔ (سنین ابن ماجہ، جامع تر مذی سجیح مسلم)

#### طواف قدوم:

متجدِ حرام میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرلیں اور اگر کسی فرض نماز کا وقت ہے تو پہلے باجماعت نماز ادا کریں۔بصورتِ دیگر طواف سے عمرے کا آغاز کر دیں۔ اس طواف کوطواف قد وم ،طواف ورود ، یا طواف تحیۃ بھی کہتے ہیں۔

مئلہ: عام مساجد ہے ہٹ کرمسجد حرام میں نماز کے ممنوعہ اوقات نہیں ہیں، لہذا اوقات ِممنوعہ یا مکر و ہہ میں بھی طواف،طواف کی دور کعتیں یا دیگر نوافل ادا کرنا جائز ہیں۔

#### طواف قدوم كاطريقه:

مردوں کو چاہئے کہ وہ طواف قد وم سے پہلے اپنے احرام کی چادریں دائیں ابغل کے نیچے سے نکال کر ہائیں کندھا نگا ہو جائے ، اس کیفیت کو اضطِباع کہتے ہیں اور بیصرف طواف قد وم میں مسنون عمل ہے۔ نیز اس طواف سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں ، اور ججراسود پر جا کراسے بوسہ دینے ، یا ہاتھ لگانے ، یا ہاتھ سے اشارہ کرنے (ان میں سے جو بھی صورت ممکن ہو) سے طواف کی ابتداء کریں ، نیز ججراسود کو بوسہ دینے ، یا چھوت یا دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے یا لفاظ کہیں: (بشہ اللّه وَاللّهُ اَکْبَرُ ) کہ 'میں اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہول ) اور اللہ سب سے بڑا ہے'۔

# طواف كے متعلق چند مسائل:

کل ۔۔۔۔۔ کعبہ مشرفہ کے طواف کی بڑی فضیات آئی ہے۔ جامع تر مذی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جس نے پچاس (۵۰) مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا تو وہ اس دن کی طرح اپنے گنا ہوں سے (صاف ہوکر) نکل آئے گا، جس دن اس کی ماں نے اُسے ( گنا ہوں سے پاک ) جنا تھا''۔ نیز امام تر مذیؒ ، امام بخاریؒ ماں نے کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

ہے ..... پورے طواف کے سات (۷) چکر ہیں اور ایک چکر مجر اسود سے حجر اسود تک پور اموتا ہے۔

طواف کے دوران رکن بمانی سے گزرتے ہوئے اگر ممکن ہوتو اُسے صرف حچونا سنت ہے، جبکہ وہاں رک کراُسے اشارہ کرنا اور پھر ہاتھوں کو چومناصیح نہیں، ییمل حجراسود کے لیے ہے۔

طواف قد وم کے پہلے تین (۳) چکروں میں رَمُل کرنا (بعنی کندھوں سمیت باز وہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آہتہ آہتہ دوڑنا) چاہئے، جبکہ عور تیں رمل نہیں کریں گی۔

#### طواف میں ذکرودعاء:

حدیث میں آیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ (سنن أبی داؤد) ، الہذا رکن ممانی اور جرِ اسود کے درمیان بید عاء بڑھنا تو مسنون ہے،

(رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِهِ)
ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں نیکی عطافر ما، اور
آخرت میں بھی نیکی عطافر ما، اور ہمیں آگ کے عذاب ہے
بچالے''۔ (سنن اُلی داؤد)

جبکہ دورانِ طواف دیگر مقامات پر ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ، لیکن جسیا کہ پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ طواف الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، تو ذکر کی ذیل میں آنے والی کوئی بھی مسنون دعاء یا قر آنِ حکیم کی کسی بھی جگہ ہے تلاوت کی جاسمتی ہے، ہم یہاں سہولت کی خاطر چند مسنون اذکار اور قر آنی دعاؤں کا تذکرہ کئے دیتے ہیں۔ زائرین ہے گزارش ہے کہ وہ طواف کے چکروں میں بدل بدل کریے ذکر اور دعائیں کر سکتے ہیں:

نوٹ: نیز بید دعا ئیں طواف،صفاء ومروہ کی سعی،منیٰ میں قیام،میدانِ عرفات اور مزدلفہ (مشعر الحرام) میں وقوف ( کھہرنے ) کے دوران کسی بھی جگہ ما گگی

جاسکتی ہیں۔

(۱) (رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنُفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغُفِرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُرِينَ مِنَ الْخُرِيرِيُنَ ٥) (سورة اعراف آيت ٢٣) د

ترجمہ: ''اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پررحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہے ہوجائیں گئے'۔

(۲)\_ (رَبَّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَاسَآءَ تُ
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (مُورة فرقان، آيت: ٢٦، ٢٥)

ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، (اور) یقینا جہنم بہت ہی براٹھکا نہ اور بہت ہی بری جگہ ہے'۔

(٣)\_ (رَبَّـنَا هَـبُ لَـنَـامِنُ اَزُوَاجِنَاوَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّاجُعَلُنَا لِلُمُتَّقِيُنَ إمَامًاه)(سوره فرقان آيت ٢٤)\_

ترجمہ: '' اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہماری بیویوں اور اور اولادوں کی طرف سے آنکھول کی شھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پر ہیزگارلوگوں کاامام بنادے''۔

(٣) - (رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذُهَدَيُتَنَاوَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْ الْوَهَابُ (سورة آلعران آیت ۸) -

ترجمہ: ''اے ہمارے پروردگار! ہدایت عطاء فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطاء فرما، بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے''۔

(۵) ـ (رَبَّنَا آتِنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحُمَةً وَّهَيِّئَى لَنَا مِنُ اَمُوِنَا رَشَدُه)

(سوره کهف آیت ۱۰) ـ

ترجمہ: ''اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطاء فرما، اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما''۔

(۲)۔ (رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلاِنْحُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْلِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّانِهَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُقَ رِّحِيْمٌ ٥) (سورهُ حشر آيت ١٠)۔ ترجمہ: ''اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے ، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ، اور اہلِ ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قتم کا کینہ نہ آئے دے ، اے ہمارے دب اور ابی شفق اور مہر بان ہے'۔ دے ، اے ہمارے دب اور ابی شفق اور مہر بان ہے'۔

(2)\_ (رَبِّ اجُعَلْنِيُ مُقِينُمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا

اغُفِرُلِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِلْمُوْمِنِیْنَ یَوُمَ یَقُومُ الْحِسَابُ٥) (سورة ابراہیم آیت ۳۱،۳۰)۔

ترجمہ: "اے میرے پروردگار! مجھے اور میری اولا دکونماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے پروردگار! میری دعاء قبول فرما! اے ہمارے رب! مجھے، میرے والدین، اور اہل ایمان کو حساب کتاب کے دن بخش دینا"۔

(٨) ـ (رَبَّنَا لَا تُوَّا خِذْنَا انْ نَسِينَاۤ اَوُ اَخُطَأَنا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ اِصرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَقَنْ وَاعْفُ كَنَا وَقَنْ وَارْحَمُنَا وَقَنْ اَنْتَ مَوُلَيْنَا فَانُصُرُنَا وَاعْفُ عَنَا وَقَنْ وَاعْفِرُ لَنَا وَقَنْ وَارْحَمُنَا وَقَنْ اللَّهُ وَلَيْنَا فَانُصُرُنَا عَلَى عَلَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥) (سوره بقره آيت ٢٨٦) ـ

ترجمہ: ''اے ہمارے پروردگار! اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پرگرفت نہ کرنا، اے ہمارے پروردگار! ہم پراتنا بھاری بوجھ نہ ڈال، جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا! اے ہمارے پروردگار! جس بوجھ کو اُٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، وہ ہم سے نہ اُٹھوائیو، ہم سے درگز رفر ما، ہمیں بخش دے اور ہم پررحم فرما، تو ہی ہمارا (حقیقی) آقا ہے، لہذا کا فروں کے

مقابلے میں ہاری مدوفر ما۔

(٩) ( ﴿ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ٥)

(سورة الأنبيآء آيت ٨٨)

تُخْفِي الصُّدُورُ) (مشكوة المصابيح)

ترجمہ: '' البی! تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، بےشک میں ہی ظالموں میں ہے ہوں''۔

(١٠) - (اللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِیُ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِیُ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِیُ مِنَ الْکَیذِبِ، وَعَیُنِیُ مِنَ الْحِیَانَة، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعُیُنِ وَمَا

ترجمہ: ''الہی! میرے دل کونفاق ہے، میرے عمل کو دکھلاوے ہے، اور میری زبان کوجھوٹ ہے اور میری آنکھ کو خیانت ہے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو جانتا ہے'۔

(١١) - (اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُتَلُكَ المُعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنَيَا وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ) (مخصر محملم ازامام الباثئ) -

ترجمہ: "اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت (دونول جہانوں) میں درگزر،سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا سوال

كرتاهول"\_

(١٢)- (اللهُمَّ اكُفِنِى بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاَغُنِنِي بِفَضَلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ)-

> ترجمہ: ''الہی! رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما،اورحرام سے بچا، نیز اپنے فضل وکرم سے مجھے اپنی ذات کےعلاوہ ہرایک سے بے نیاز کردئ'۔ (جامع تریزی)

ترجمہ: ''البی! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے اور تیرے سوا
کون ہے، جو گناہ بخشے، تو مجھے بھی اپنی جناب سے خاص بخشش
سے نواز، اور مجھ پررحم فر ما' بے شک تو بار بار بخشنے والا مہر بان
ہے'۔ (اللَّو لُوُ وَ الْمَرْ جَان،)

(١٣) ـ (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَاعُفُ عَنِّي!)

ترجمہ:''الہی! تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پیند کرتا ہے، مجھےمعاف فرما''۔ (صحیح جامع تر مذی از الباقی) (١٥)- (اللَّهُمَّ اَنُتَ رَبِّى لَآ اِللهَ اِلَّا اَنُتَ خَلَقُتَنِى وَاَنَا عَبُدُك، وَاَنَا عَلْم عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا استَطَعُتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّمَا صَنَعُتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغُفِرُلِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ) (صحيح بخارى)

ترجمہ: ''المی اتو میر اپر دردگارہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو

نے بی مجھے پیداکیاہے، میں تیر ابندہ ہوں، تجھ سے کئے ہوئے
عہدادر وعدے پراپی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، میں
اپنے کئے ہوئے برے کامول کے دبال سے تیری پناہ چاہتا
ہول، مجھ پر تیرے جو (بے شار) احسانات ہیں، ان کا
اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے
معاف فرما، کیونکہ تیرے سواکوئی معاف کر سکنے والانہیں'۔

(١٦)- (اللَّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرُنَامِنُ خِزُي الدُّنِيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ)\_

ترجمہ: ''اے اللہ! سارے کامول میں ہمارا انجام اچھا کر دے، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچاگے''۔

(١٧) ـ (اللَّهُ مَّ عَافِنِيُ فِي بَدنيُ اللَّهُمَّ عَافِنِيُ فِي سَمُعِيُ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَآ اِلهُ إِلَّا اَنْتَ) (مَشَكُوة المصابيح)

ترجمہ: ''اے اللہ! میرے بدن کو عافیت دے، اے اللہ!
میرےکان (اوراس کی ساعت) کوعافیت ہے رکھ،اے اللہ!
میری آنکھ (اور اس کی بصارت) کو عافیت دے، تیرے سوا
کوئی معبود (برحق)نہیں'۔

(١٨) - (اللَّهُ مَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ وَمِنُ سَيِّىءِ الْأَسُقَامِ) (صحِسنن نسائی)

> ترجمہ:''الهی! میں برص (پھلبہری)، کوڑھ، جنون اور تمام بیاریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں''۔

(19)۔ (اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسُتَلُكَ بِأَنَّكَ اللّٰهُ لَاّ اِللهُ إِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ) (صَحِحسنن ابن ماجه)

ترجمہ: ''الہی! میں تجھ ہے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ تو ''اللہ''
ہے، تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے،
وہ ذات کہ جس نے نہ کی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور
اس کی برابری کرنے والاکوئی نہیں'۔

(۲۰) (اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَّلًا مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيَبًا)

ترجمه: 'اسالله! میں آپ سے فائدہ مندعلم ، مقبول عمل ، اور

پاکیزہ روزی 'اسوال کرتا ہوں' ۔ (مشکلوۃ المصانح )۔

(۱۲) ۔ (اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ فَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَشْعَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ لَا يَكُونُ مِنْ وَمِنْ فَلْبِ لَا يَكُونُونَ عَنْهِ وَمِنْ فَلْبِ وَمِنْ فَلْمِ وَلَا لَا يَعْمَلُ سِي عِلْمِ سِي عِوْلُ عِنْدِ حِنْ اللهِ السَّالِ وَلَا عَلَى اللهِ العَلَيْ اللهِ العَلَيْ اللهَ العَلَيْنِ )۔

(آمِين يالهَ العَلَيْن )۔

(آمِين يالهَ العَلَيْن )۔

اگرطواف کے دوران نماز کا وقت ہوجائے یا کوئی اور شرعی عذر پیش آجائے تو
اس وقت طواف روک کر پہلے نماز اور دوسری حاجت سے فارغ ہوجائیں۔
بعدازال پہلے چکر شار کر کے وہیں سے طواف شروع کریں اوراس طرح بقیہ
چکر پورے کرلیں۔اور جب طواف کے سات (ے) چکر پورے ہوجائیں ، تو
مقام ابراہیم کے قریب ہی جہال آسانی ہو، وہال دو (۲) رکعت نماز اداکریں،
پہلی رکعت میں سورة (قُلُ یَنَ یُنَهَا لُکُورُونَ) اور دوسری میں (قُلُ هُو اللّهُ
اَحَدٌ) پڑھنامسنون ہے، آپ نے ججۃ الوداع میں ایساہی کیا تھا (صحیح مسلم)۔

샀

ان دورکعتوں سے فارغ ہوکر چاہِ زمزم کی طرف جانا اورخوب سیر ہوکر چاہے د مزم کی طرف جانا اورخوب سیر ہوکر خان اور سے کا درسر پرڈ النابھی مسنون ہے۔ (منداحمہ)

﴿ زمزم کی نفسیات میں نئی رحت صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے (مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شَاء فَرَمَ لِمَا شَاء فَرَمَ الله علیه وسلم کاار شاد ہے وہ پوراہو شُرِبَ لَهُ) ''کہ جس نیک مقصد کے لیے بھی زمزم کا پانی پیا جائے وہ پوراہو جا تا ہے'۔ (منداحد)۔

نیز زُمزم کی فضیلت میں اور بھی احادیث ملتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی ہر بیاری کے لیے شفااور ہرنیک مقصد کی تھیل کا ذریعہ ہے۔ (بِاذُنِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ) مسکلہ:

طواف کی دورکعت اداکرنے کے بعد اگر ممکن ہوتو حجر اسودکود دبارہ چھوئے۔ (صحیح سلم) حجر اسود، رکن میانی اور مقام ابرا ہیم کی فضیلت:

جامع ترندی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ (نَوْلَ الْحَجَوُ الْاَسُو وَ مِنَ الْجَنَّةِ وهو اَشَدُّ بَیَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّ دَتُهُ حَطَّایًا بَنِی آ دَمَ )''کر جمراسود جنت سے اترتے وقت دودھ سے زیادہ سفیرتھا ،گر اولادِ آدم کی خطاوں نے اسے سیاہ کر دیا''۔ اسی طرح جامع ترندی ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر می ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سناہے عبداللہ بن عمر می ناور''مقام ابراہیم' دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کہ 'درکن یمانی'' اور' مقام ابراہیم' دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کے دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کا میں میں کا میں کا اللہ کا میں میں کو اللہ کا میں کا دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کا میں کا میں کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کا میں کا میں کا میں کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کا میں کا میں کا میں کا میں کی کو میں کو میں کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کی کو میں کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی روشنی کو اللہ کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ، جن کی دونوں جنت کے یا قوت ہیں ہیں کی دونوں ہیں جن کی دونوں جنت کے یا تو ت کی دونوں ہیں جنت کے یا تو ت کی دونوں ہیں جنت کے یا تو ت کی دونوں جنت کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جنت کے یا تو ت کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جنت کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہی کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں کی دونوں ہیں جن کی دونوں ہیں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں ہیں کی دونوں

تعالیٰ نے منادیا،اوراگراللہان کی روشنی ختم نہ کرتا تو بیروشنی مشرق تا مغرب ہر چیز کو روشن کردیتی۔

ہے..... واضح رہے کہ مذکورہ روایت میں''رکن'' سے مراد بعض علماء نے'' ججراسود'' ہی لیا ہے۔(واللہ اعلم)

### صفاومروه کی سعی:

طواف اوردورکعت نماز سے فراغت کے بعد عمرہ کرنے والے حضرات صفاو مروہ دو (۲) پہاڑیوں کے درمیان بھی سات (۷) چکرلگا کیں جنہیں 'سعی''کہاجاتا ہے۔ یہ' سعی''جے اور عمرہ دونوں کارکن ہے، اس کے بغیر عمرہ اور جے ادانہیں ہوتے۔ نیز اس سعی کے لیے''باب صفا'' سے صفا پہاڑی کی طرف جانا مسنون ہے۔ (صحیح این خزیمہ)۔ اور''صفا''کے قریب جاکر یکلمات پڑھیں: (اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَوْ وَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ، اَبْدَأُ بِمَا بَدَا اللَّهُ بِهِ)

ترجمہ: ''کہ بے شک''صفا'' اور''مروہ'' اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں اس چیز کے ساتھ ابتداء کرتا ہوں، جس کے ساتھ اللہ نے ابتداء کی ہے'۔

چونکہ قرآن تھیم میں اللہ تعالیٰ نے صفا کا پہلے ذکر کیا ہے، لہذا وہ بھی اس ''سعی'' کا آغاز صفا پہاڑی ہے کریں۔

### سعى كاتفاز:

''صفا'' پراس حد تک چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آجائے ، پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر تین بار''اللہ اکبر'' کہیں اور درج ذیل کلمات تین بار پڑھیں:

(لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَسِرِيُكَ لَـهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ، الْمُلُكُ وَعُدَهُ، وَنَصَرَعَبُدَهُ وَحُدَهُ، الْجُزَوَعُدَهُ، وَنَصَرَعَبُدَهُ وَحُدَهُ، الْجُزَابَ وَحُدَهُ) (صحيح مسلم)

ترجمہ: "اللہ کے سواکوئی معبودِ برحی نہیں، وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، اُس کے لیے بادشاہی اور اُس کے لیے تعریف ہے اوروہ ہر چیز پرقادرِ مطلق ہے، اللہ کے سواکوئی حقیق معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اُس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی، اور اس اکیلے نے کئی (دشمن) اشکروں کو مشہدت دی'۔

**نوث:** اس کےعلاوہ بھی یہاں دعا ئیں کی جاسکتی ہیں۔

''صفا'' سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دوسبزنشانات (مِیُسلَیُن اَخُصَّر یُن ) کے درمیان ، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی ہلکی ہلکی ہی دوڑ لگا ئیں اور دوڑ بیصرف مَر دول کے ساتھ مخصوص ہے ،عورتوں کے لیے نہیں ، نیز عمر رسیدہ ، بیاریا بھاری جسم والےلوگوں کے لیے بھی دوڑ ناضروری نہیں۔

## سعی کے دوران ذکراذ کار:

طواف کی طرح''صفاومروہ کے درمیان''سعی'' بھی اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کی گئی ہے'۔ (صیح ابن خزیمہ)۔

لہٰذا یہاں بھی کثرت کے ساتھ اللّٰہ کا ذکر، تلاوتِ قرآن، درود شریف یا طواف کے ذیل میں لکھی گئی عام مسنون دعا ئیں کرنی چاہئیں ۔اوراپنی زبان میں بھی دعاء کی جاسکتی ہے۔

﴾ ..... ''سعی'' کے دوران ایک دعاء حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ہے ، جس کے الفاظ یہ ہیں ( دَبِّ اغْسِفِ وَ الْمُعَدِّ الْاَحْدُ مُ ) (مصنف ابن البی شبیہ )

ترجمہ: ''اے میرے پروردگار! مجھے معاف فر مااور مجھ پررحم فر ما اور تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے''۔

∴ دوسراچگر شار ہوگا،
 نیز صفا کی طرح مَر وہ پر بھی وہی اعمال کئے اور دعا ئیں پڑھی جائیں گی،اس طرح سے ساتواں چکر مَر وہ پڑھم ہوگا'۔

## «سعی"سے متعلقہ چندمسائل:

المجدد متجدح ام کی توسیع کے بعد صفا اور مروہ کو متجد حرام میں شامل کر لیا گیا ہے، اللہ متحدد اللہ کیا ہے،

لهٰذااب حيض اورنفاس والى عورتوں كا' دسعى'' كرنا جائز نہيں رہا۔

ہے۔.... '' ''سعی'' کے لیے وُضو شرط نہیں ،البتہ با وضو سعی بہتر ہے، مگر دوران سعی وضو

ٹوٹ جانے پر دوبارہ وضوکرنا ضروری نہیں۔

🖈 ..... کسی شرعی عُذر کی بنا پر' سعی' سواری پر بھی کی جا سکتی ہے۔

🚓 ..... اگرکسی عذر کی بنا پرسعی کا سلسله رو کنا پڑے تو عذرختم ہونے کے بعد بقیہ

''سعی'' اُسی جگہہےشروع کر سکتے ہیں جہاں منقطع کی تھی۔

رجہ سے دریہ و جائے تو کوئی حرج ہے۔ ایک بعد اگر''سعی'' میں کسی عذر کی وجہ سے دریہ ہو جائے تو کوئی حرج ہیں۔ نہیں۔

اگر''سعی''کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے ،تو طواف کی طرح کم تعداد پریقین کرتے ہوئے بقیہ چکر پورے کرلیے جائیں۔

#### محامت:

''سعی''مکمل کرنے پرسر کے پورے بال کٹوائے یا منڈوائے جا 'میں ہمیکن حلق (منڈوانا)افضل ہے۔ (صیح بخاری)

مگرعورتیں اپنے بالوں کا کچھ حصہ آخرے کاٹ لیں ،اُن کے لیے سرمنڈ وانا

جائز نہیں۔(ابوداؤد)

## عمره کی تکمیل:

اس حجامت کے بعد عمرہ (یا حج تمتع) کرنے والے حضرات احرام کھول دیں ان کاعمرہ کممل ہو گیا۔

اللَّهُ أَكْبَر كَبِيُرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيُرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَّاصِيُّلا.

## جج کی ادائیگی اوراس کاطریقه

حج كى ادائيگى سے يہلے درج ذيل باتيں جان لينا ضرورى ہيں:

#### مج کے ارکان:

ج کے ارکان چار (م) ہیں:

(۱)\_احرام

(۲)\_وقوف عرفه (ميدان عرفات مين گلهرنا)

(٣) ـ طواف فاضه ( یعنی طواف زیارت )

(۴) - فج کی سعی

#### ج کے واجبات یا فرائض:

مج کے واجبات سات (۷) ہیں:

(۱)\_ميقات سے احرام باندھنا۔

(۲)۔رات گئے تک میدان عرفات میں تھہرنا۔

(m) \_مزدلفہ (لیعنی مشعر الحرام) میں آدھی رات کے بعد تک رات بسر کرنا۔

(۴) \_ ایام تشریق ( یعنی گیاره (۱۱) ، باره (۱۲) ، اور تیره (۱۳) ذی الحجه )

کی ابتدائی دو (۲)راتیں منی میں گزارنا۔

(۵)\_جمرات کوکنگریاں مارنا۔

(۲)۔جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کے بعد پورے سرکے بال کٹوانایا منڈوانا (۷)۔طواف وداع:

## مج كىشرائط:

کہ آدمی مسلمان ہو، عاقل و بالغ اور آزاد ہو، نیز وہ نج کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور یہاں'' استطاعت سے مراد، اُس کا صحتند ہونا، رائے کے لیے سواری اور رکھتا ہو، اور یہاں' استطاعت سے مراد، اُس کا صحتند ہونا، رائے کے لیے رقم کا مہیا زادِ راہ (لیعنی سفر کی بنیادی اور ضروری اشیاء اور خرج اخراجات کے لیے رقم کا مہیا ہونا) ہے، جبکہ

''عورت''کے لیے مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ مزید یہ بھی ہے کہ اس کا''محرم'' اس کے ساتھ ہو (اوریہاں''مَسٹسر م'' سے مرادوہ شخص ہے، جواس کے لیے ابدی حرمت رکھتا ہو،اوراُس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے ناجائز ہو)۔خوب سمجھ لیجئے!

## بإدر كھنے كى باتيں:

جوشخص''استطاعت''کے باجود جج اور عمرہ کی ادائیگی میں غفلت یا کوتاہی برتے ،اوراسی حالت میں وفات پا جائے ،تو اُس کے چھوڑے ہوئے مال سے کوئی بھی شخص اُس کی طرف سے حج اور عمرہ اداکر لے۔اوراس بارے میں زیادہ متقی اور دینی مسائل جاننے والے کوتر جیے دی جائے گی ، نیز نابالغ بیچے کی طرف سے کیا گیا حج اور عمرہ درست ہوگا، گراس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اسی طرح ''استطاعت'نه رکھنے والے مرد اور عورت کی طرف سے حج اور عمرے کی ادائیگی بھی درست ہوگی۔ لیکن بغیر محرم کے حج اور عمرہ اداکر نے والی عورت کا بیٹل تو درست ہوگا گروہ ''محرم'' ساتھ نہ ہونے کی بناء پر گناہ گار ہوگی۔

نون: اگر کسی دوسر فی فی طرف سے حج (بدل) ادا کرنے والے نے، پہلے سے اپنافرض حج ادانہ کیا ہوتو یہ حج اس کا اپنافرضی حج شمار ہوگا۔ (وَ السلّب هُ اَعْلَمُهُ)

''ادائیکی جج''کاطریقہ ذکر کرنے سے پہلے جج کی مختف اقسام کامخضراً ذکر

مناسب رہے گا:جودرج ذیل ہیں۔:

## ج كالتمين:

ا\_حج قران

۲\_جج تمتُّع

٣\_حج إفرَاد

(۱) \_ جج مفرد یا افراد: کرنے والا شخص میقات سے صرف جج کی نیت سے احرام باندھتا ہے،اس کے ساتھ عمر سے کا احرام نہیں ہوتا،اور نہ اس میں قربانی کرنا واجب ہے۔ (۲) - ج تمنع: کرنے والا پہلے عمرہ کے لیے میقات سے احرام باندھتا ہے اور عمرہ اداکر نے کے بعد احرام کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اُ ڈیا تا ہے،۔ اور پھر آٹھ (۸) ذی الحجہ کو مکہ ہی سے دوبارہ تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام باندھتا ہے۔ لغت میں تہتع کے معنی '' فائدہ اُٹھانا'' کے ہیں اس لیے اس کا نام'' جج تمثیع سے میں تربانی ہوتی ہے مگر گھر سے نہیں لائی جاتی۔

(٣) - جَيْقِرَان: "قِرَان" كالغوى معنى بـ ' ملانا" \_

ج قران 'کرنے والا شخص قربانی کا جانور اپنے گھر سے ساتھ لائے اور 'میقات 'پر'احرام' باتد صفے وقت بیالفاظ کیے: (الملّٰ اللّٰهُ مَّ لَبَیْنُ کَ حَجَّةً وَعُمْرةً )' اللّٰی! میں جج اور عرب (کی ایک ساتھ اوا یکی ) کے لیے حاضر مول' چونکہ اس سم میں ' عمر نے' اور جج کو ایک ہی ' احرام' میں اوا کیا جاتا ہے ، اس لیے اس کا نام' قران' ہے۔

## چند ضروری باتیں:

(۱)۔ حج کی بیختلف قتمیں لوگول کے لیے ان کے رحیم وکریم رب کی جانب سے بہت بڑی سہولت ہیں۔ تو جس شخص کواپنے حالات اور اوقات کے مطابق حج کی جو قتم زیادہ موافق اور آسان ہو، وہ وہ ہی قتم ادا کرسکتا ہے۔

(٢)۔ منی رحمت صلی الله علیه وسلم نے زندگی میں ایک ہی "جو" ادا فرمایا اور وہ

- "قِرَان" تھا۔اس لیے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانورا پنے گھرے ساتھ لائے تھے۔
- (۳)۔ آج کل زیادہ تر لوگ'' جج تھے " ادا کرتے ہیں، کیونکہ قربانی اوروفت وغیرہ کے منبار سے اس میں زیادہ سہولت ہے۔
- (۷)۔ '' جج قِسرَان''اداکرنے کے لیے قربانی کا جانورساتھ لے جانامسنون اور افضل عمل ہے، واجب نہیں۔
- (۵)۔ اگرکوئی قربانی کا جانورگھرے لائے ، تواس کے لیے جج قِسرَ ان افضل وگرنہ جج تمتُ ع افضل ہے ، جبیا کہ ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کیا تھا۔

#### جيدَل:

یعنی کسی دوسر مے مخص کی طرف سے حج کرنا اور بیہ جائز ہے۔ بشرطیکہ'' حج بدل'' کرنے والا پہلے خودا پنا حج ادا کر چکا ہو۔ (سنن الی داؤد)

اوریبی حکم کسی کی طرف سے عمرے کی ادائیگی کا ہے۔

## حج كى مختلف صورتوں ميں آسانی اور سہولت كى چند مثاليں:

دین اسلام کی بیامتیازی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات اور دین امور میں کسی بھی شخص پر اُس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ عبادات میں آسانی اورسہولت کا پہلو غالب نظر آتا ہے،لہذا ان سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اُٹھانا بھی رحیم وکریم ربّ کی عطاء کردہ نعمتوں کی قدراوران سے انکاراُس ذات کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کے مترادف ہے۔

اللہ جلّ شانۂ نے'' جج'' جیسی جامع عبادت میں بھی شروع ہے آخر تک اپنے بندوں کی سہولت اور آ سانی کا لحاظ رکھا ہے، جس کا انداز ہ ایک بندہُ مومن اس عبادت کی بجا آ ورمی کے دوران جا بجالگاسکتا ہے۔ مثلاً

(۱)۔ جج کا احرام باند سے اور اس کی ادائیگ کے لیے دو (۲) مہینے اور
دس (۱۰)دن کی وسعت دے دی گئی ہے۔ آ دمی اپنی سہولت اور میسر وقت
کے مطابق جب جائے جج کے لیے احرام باندھ لے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا
ہے (الْدَحَةِ اللهُ اللهُ مُن مَّعُلُو مَاتُ ) (سورة البقرة: ۱۹۷) ''کہ جج کے مہینے
مقرر ہیں، اور وہ ہیں (۱)۔ شوال، (۲)۔ ذی القعدہ، (۳)۔ ذی المجہ کے
پہلے دس (۱۰) دن'۔

(۲)۔ '' جج تسمتُع'' کی صورت میں آدمی ، حج کاعمرہ مذکورہ مدت میں جب جاہے اداکر کے ، حلال ہوسکتا ہے ، اور پھر بعد از اں صرف ذی الحجہ کی آٹھ (۸) کو دوبارہ مکہ سے حج کے لیے احرام ہاندھ لے۔

(٣)۔ " في قصر أن" كي صورت مين انتهائي كم وقت مين آدمي آتي عي عمره اداكر

کاور جامت کروائے بغیرای احرام میں اپنابقیہ جج بھی اداکرسکتا ہے۔
(۳)۔ '' جج اِفر اد'' کی صورت میں ، مکہ مکر مہ جانے کے بجائے سیدھا'' منی'' میں جاکر بقیہ جج کے مناسک اداکرسکتا ہے ، بلکہ سہولت کے لیے جج کی سعی آ ٹھ (۸) ذی الحج ہوئی میں جانے سے پہلے بھی کرنا جائز ہے۔ (اللّٰهُ اَعْلَیٰ وَ اَعْلَمُ بِالصَّوابِ)

## آتھویں(۸) ذی الجبکومٹی روانگی:

جج تمتع کرنے والے، مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ بی سے نماز فجر کے بعد احرام باندھیں اور سیدھامنیٰ کی طرف جاتے ہوئے ' تلبیبہ' کہیں۔ نیز احرام سے پہلے عسل کرلیں ، اور صرف جسم پرخوشبولگالیں۔ احرام کے کپڑوں پرنہیں۔ ایسا کرنا مسنون ہے۔ بعد ازاں جج کی نیت کرتے ہوئے بیالفاظ کہیں (السلّٰہُ۔ مَّ لَبَّیْكَ مَسنون ہے۔ بعد ازاں جج کی نیت کرتے ہوئے بیالفاظ کہیں (السلّٰہُ۔ مَّ لَبَیْكَ مَسنون ہے۔ بعد ازاں جج کی ادائیگی کے لیے تیرے حضور حاضر ہوں۔

پیار بوڑھااور کمزور آ دمی اپنی سہولت کی خاطر احرام باندھتے وقت بیکلمات کے (اللّٰ لَهُمَّ مَحَلِّیُ حَیْثُ حَبَسُتَنِی) (اے اللّٰد میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تونے مجھے روک لیا) (صحیح مسلم) تو ایسے خص پر جج ادا کرنے ہے اللہ احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یاد منہیں ہوگا۔ اور

جج قِوان یا جج مفرد کرنے والے،میقات سے باندھے ہوئے اپنے پہلے

احرام میں آٹھ(۸) ذوالحجہ کوسیدھے منی کی طرف جاتے ہوئے تلبیہہ پکاریں۔

منیٰ میں ظہری نمازے پہلے بینی جانا چاہئے اور وہاں جاکر ظہر،عصر،مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر (سفری آدھی نماز) جبکہ فجر کی نماز پوری اداکر نی چاہئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے۔ اور یہ قصر نمازیں، مکہ والوں اور باہر سے آنے والے سب حاجیوں کے لیے ہیں، جسیا کہ ججۃ الوداع کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے ثابت ہے۔ (صیحے مسلم)

## نوي (٩) ذى الحجركوميدان عرفات روائلى:

اس دن سورج طلوع ہونے کے بعد میدانِ عرفات کی طرف روانہ ہونا چاہئے اورمنی سے عرفات جاتے ہوئے''اَللّٰهُ اَکْجَبَوُ ''،''لَآ اِللّٰهِ اللّٰهُ ''اورساتھ ہی ساتھ تلیبہہ پکارنامسنون عمل ہے۔ (صحیح مسلم)

''عرفات'' پہنچ کراگرممکن ہوتو مسجد نمرہ یا اس کے قریب ہی کہیں گھہریں،
اور سنت کے مطابق یہاں جج کا خطبہ سنیں، ظہراور عصر کی نمازیں باجماعت
ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقعہ پر میدان عرفات
سے پہلے وادی نمرہ (جہاں اب مسجدہے) میں آرام کیا، جب سورج ڈھل
گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فر مایا۔ پھر ظہراور عصر کی نمازیں

جمع اور قصر کر کے ادافر مائیں اور کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ (صحیح مسلم) اور پھر پوری کیسوئی سے بقیہ وقت میدانِ عرفات کے کسی بھی حصہ میں سورج غروب ہونے تک تھہریں۔

## ميدان عرفات ميس كرنے ككام:

وقوف عرفہ ( یعنی عرفات میں تھہرنا ) جج کا رکن ہے اس کے بغیر'' جج'' ادا نہیں ہوتا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے ''الُد حَبِّج عَسرَ فَة''کہ جج میدانِ عرفات میں تھہرنے کا نام ہے۔ (سنن نسائی )

عرفات میں تھہرنے کا نام ہے۔ (سمن نسانی)

نیز مناسکِ جج میں'' وقو ف عُر فنہ' کی اہمیت وفضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔
جیسا کہ حضرت عاکشہ ہے روایت ہے۔ محسن انسانیت نے فر مایا،'' عرفہ کے دن کے
سوا اور کوئی دن ایسانہیں کہ جس میں اللہ تعالی اتنی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو
'' آتشِ جہنم' سے آزاد کرتا ہو، اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کے بہت قریب ہوجا تا
ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کی وجہ سے فخر کرتا اور اُن سے یہ یو چھتا
ہے کہ میر سے یہ بند سے مجھ سے کیا جا ہے ہیں''؟ (صحیح مسلم)

ہے کہ میرے بید بندے مجھ سے کیا جا ہتے ہیں''؟ ( سیح مسلم)
لہندا جی کے خطبے اور ظہر وعصر کی نماز وں سے فارغ ہو کرسب سے پہلے بیہ
اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ آیا جہاں ہم اور دوسرے لوگ تھہرے ہیں وہ میدانِ
عرفات کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اُن کا جج ہی ادا نہ ہو سکے، اکثر دیکھا

گیاہے کہ پچھلوگ کم علمی کی بناء پر پورادن متجد نمرہ یاوادی غسر مَنه میں گزار کرواپس مزدلفہ چلے آتے ہیں۔جبکہ وادی عُسرَ مَنه پوری اور متجد نمرہ کا زیادہ تر حصہ میدانِ عرفات سے باہر ہے۔

- وقوف عرفه (میدان عرفات میں گھبرنا) دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقعہ ہے، جیسا کہ اُوپر بیان کردہ حضرت عائش کی حدیث ہے بھی واضح ہے۔ لہذا حجاج کرام کوچا ہے کہ وہ ادھرادھر گھو منے اور نضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے، سورج غروب ہونے تک کثرت سے ذکرِ اللی اور قبلہ رُخ ہوکر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ چند قرآنی اور مسؤن دعائیں پہلے ہی طواف کے شمن میں ذکر کردی گئی ہیں وہ بھی پڑھی جاستی ہیں، اور اس دن کی خاص اور بہترین دعاء جو نئ رحمت صلی الله علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی مائی، بیہ ہے:

(لَّا اِلْـهَ اِلَّا اللَّـهُ وَحُـدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ - : رُبِّ اللهُ اللَّـهُ وَحُـدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

''اللہ کے سواکوئی معبودِ (برحق) نہیں۔وہ یکتا ذات ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اُسی کے لیے (حقیقی) بادشاہی،اورتمام تعریفات اسی کے لیے ہیں اوروہ ہرچیز پر (پوری) قدرت رکھنے والا ہے''۔

## عرفات سيمزدلفه (مشعر الحرام) روائكى:

''عرفات' سے''مزدلفہ'' کی جانب سورج غروب ہونے کے بعد اور نماز مغرب ادا کئے بغیر روانہ ہونا چاہئے ، یہی سنت طریقہ ہے، جس کی بہت سے لوگ خالفت کرتے نظر آتے ہیں ، نیز بیراستہ انتہائی اطمینان ،سکون او روقار سے چلتے ہوئے طے کرنا چاہئے۔(صحیح مسلم)

اورساتھ ہی ساتھ مسنون ذکراذ کاراور تلبیہ بھی پڑھتے رہئے۔مزدلفہ پہنچ کر کسی مناسب مقام پر جہاں جگہ آسانی سے مل جائے پڑاؤ ڈالیس، اور پھراؤان اور اقامت کہ کر پہلے مغرب کی نماز، بعد ازاں دوسری اقامت سے عشاء کی قصر (دو رکعت) نماز اداکریں۔

یادرہے! کہ یہاں مزدلفہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنتیں ، نوافل یا وتر ادا فر مائے اور نہ ہی رات کو تبجد ادا فر مائی ، بلکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لئے کر ، فجر طلوع ہونے تک سوئے رہے۔ (صحیح مسلم) لہذا سنت کے مطابق پوری رات آ رام کرنے کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی

نماز ادا کریں، تا کہ نماز کے بعد مشعر الحرام (مزدلفہ میں ایک مشہور پہاڑی) کے قریب، کہیں بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا تمیں ما تکنے کا موقع مل سکے۔اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

(فَوَإِذَا أَفَصْتُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذُكُووا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذُكُ سُرُوهُ كُ سَمَا هَدَاكُمُ )" پهر جبتم عرفات سے داپس آو تومشعر الحرام
(مزدلفه) پنج كر، اللّه كواس طرح يادكرو، جيسے أس نے تمہارى را بنمائى فرمائى ہے۔
(سورة البقره ١٩٨٨)

واضح رہے کہ جوشش' نماز فجر'' مزدلفہ میں ادا کرلے ، تو اس کا وقو ف ( ایعنی مزدلفہ میں گھہرنا ) درست ہے۔

## مزدلفه ميمني روانگي:

اس بارے میں ''شریعتِ طاہرہ'' کی طرف سے بدرخصت ہے کہ معذور،
بیار، بیچے اور بھاری جسامت والے مرداور عورتیں، چا ندخروب ہونے تک مزدلفہ میں
کھہر کررات کے پیچیلے حصہ میں منی جاسکتے ہیں۔ بقیہ لوگ مشعر الحرام پردعا 'میں ما نگنے
کے بعد سُورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے منی کی طرف روانہ ہوں، اپنی آسانی
کے لیے مزدلفہ سے کنگریاں اُٹھائی جاسکتی ہیں، جبکہ منی سے جمع کرنا مسنون ہے۔
اورکوشش بیہونی چاہئے کہ کنگری کئے کے دانے کے برابر ہو۔ معمولی کی بیشی میں کوئی ہے۔

حرج تبیں گریادر ہے کہ کسی بھی موقع پرجع کی گئی کنگریوں کو مارنے سے پہلے پانی وغیرہ سےدھونا ہرگز ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے۔

بہرحال مزدلفہ ہے منی آتے ہوئے بھی راستے بیل تلبیہ پکارتے رہے۔

نیز مزدلفہ کے بعداور منی سے پہلے مُحَسِّر نام کی ایک وادی ہے، جہال یمن کاعیسائی

عاکم اُبُورَهُ الْاَشْرِهِ اوراُس کاساٹھ ہزار کالشکر، ہاتھیوں ہمیت ابا بیل پرندوں کی،

سنگ باری ہے جہس نہس ہوگیا تھا۔ اس وای کو تیزی ہے جبور کرتے ہوئے منی آیے،

آج کل سہولت کی خاطر ان مختلف مقامات کی نشا تد ہی کے لیے ہرطرف نشانات لگے

ہوئے ہیں، لہذا ان نشانات کی راہنمائی میں آپ آغاز اور اختدام حدود کا آسانی سے

اندازہ کر کے جیں، لہذا ان نشانات کی راہنمائی میں آپ آغاز اور اختدام حدود کا آسانی سے

اندازہ کر کے جیں، لہذا ان نشانات کی راہنمائی میں آپ آغاز اور اختدام حدود کا آسانی سے

## وس (١٠) نو الحبة (قربانی اورعید کون) كرنے كفرورى كام:

یدون یوم الخریعی قربانی یا عید کا دن ہے، اس دن چار (۳) نہایت ضروری کام سرانجام دیئے جاتے ہیں۔ جنہیں تر تیب سے اداکرنا افضل اور آگے پیچے کر کے اداکرنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ایسے آدی کے بیچے کر کے اداکرنا جواس دن کسی کام کو آگے پیچے کردے، تو آپ نے فر مایا کوئی بارے میں پوچھا گیا، جواس دن کسی کام کو آگے پیچے کردے، تو آپ نے فر مایا کوئی حرج نہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ہیں (فَ مَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَ لَا أُخِو إِلَّا لَٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَ لَا أُخِو إِلَّا

#### قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَجَ)(صحِحَمسلم).

کرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے (ان چارکاموں کی) تقدیم اور تاخیر کے معاطع میں جو بھی سوال کیا گیا، اُس کے جواب میں آپ نے بیار شاوفر مایا: ''کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں''۔

#### ◄ وضاحت:

واضح رہے کہ جان بو جھ کریا مھول کر دونوں طرح سے، ان کاموں کی تقذیم و تاخیر جائز ہے اور بیاللہ رحیم و کریم کی اپنے بندوں پر آسانی ورحمت کی ایک صورت ہے،خصوصاً، بوڑھوں، بیاروں،معذوروں،عورتوں اور بچوں کے لیے تو جو کام پہلے آسان ہو، وہ پہلے کریں، جبکہ طاقت ہمت رکھنے والوں کے لیے تر تیب افضل ہے واجب نہیں۔

#### وه چار (۴) کام ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(۱) ری کرتا: خیّاج کرام مزدلفہ سے سیدھا بَمْر ہُ عقبہ آئیں، جو مکہ مکرمہ سے قریب تر ہے، وہاں تلبیہ پڑھنا بند کردیں اور سورج نگلنے کا انظار کریں، اور پھرسورج نگلنے ہی سات(2) کنگریاں ایک ایک کرے''اللّٰهُ اَنحبَر ''کہتے ہوئے ماریں، یہ کنگریاں مارنے کے بعد دعاء وغیرہ کے لیے نہ رُکیں (صیح بخاری) نیز کنگریاں مارتے ہوئے اگر کسی کویہ شک ہوجائے کہ اس کی بعض بخاری ) نیز کنگریاں مارتے ہوئے اگر کسی کویہ شک ہوجائے کہ اس کی بعض

کنگریاں حوض (مخصوص دائرے) میں نہیں گریں، تو وہ زمین سے اتنی کنگریاں اُٹھا کر اپنی رمی پوری کر لے ۔یاد رہے، کہ یہ کنگریاں غروب آفتاب تک ماری جاسکتی ہیں، بلکہ کسی مجبوری یا عذرِ شرعی کی بناء پر سورج غروب ہونے سے پہلے نہ ماری جاسکیں تو رات کو بھی مارنا جائز ہیں۔علاوہ ازیں کمزور، بوڑھے، بچے اور عذر والی عورتوں کی طرف سے کوئی دوسر اُخص بھی کنگریاں مار سکتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنی کنگریاں مارے اور بعد میں دوسروں کی طرف سے۔

(۲) قربانی کرتا: جمرہُ عقبہ سے فارغ ہونے کے بعد جج تمقع اور حج قران کرنے والوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیلوگ قربانی نه کرسکیس، تو پھران پر دس دس (۱۰) دنوں کے روزے ہیں جن میں تین (۳) روزے حج کی دنوں میں اور بقیہ سات (۷) واپس گھر آگرر کھنے ہوں گے۔

#### 🕶 ضروری وضاحت:

قربانی کی جگہ دس (۱۰) دنوں کے روزوں میں سے تین (۳) دن کے روز دن میں سے تین (۳) دن کے روز ہے، ۹ ذی الحجہ سے پہلے رکھ لینا بہتر ہیں، ورنہ پھر ۱ اذی المحجہ کے بعدایّا م تشریق (۱۳٬۱۲٬۱۱) ذی الحجہ میں رکھنے پڑیں گے، کیوں کہ آپ نے نو (۹) ذی المحجہ یعنی ۱ ذی المحجہ سے تیرہ (۱۳) ذی المحجہ کی (عُرُفَہ) کاروزہ نہیں رکھا۔ واضح رہے کہ قربانی کے چار (۳) دن ہیں ،عصر تک کسی بھی دن قربانی کی جا عتی ہے، جبکہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ نیز سہولت کے پیش نظریہ قربانی منی یا مکہ کر مہ میں کسی بھی جگہ کرنا جا بڑنے ہے۔ اور قربانی کا جانور خودا پنے ہاتھ سے ذرج کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مگر کسی دوسر ہے ہے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ججۃ الوداع کے موقعہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان گاہ تشریف لائے اور تریسٹھ (۱۳۳) اونٹ خودا پنے دست مبارک سے جبکہ یقیہ سنتیں (۲۷) حضرت علی نے آپ کی طرف سے ذرج کئے۔ (صبحے مسلم) قربانی کرنے کے بعد حجاج کرام کو چاہئے کہ وہ سنت کے مطابق اپنی قربانی کے جانور سے گوشت کا بچھ حصہ پکا کرکھا ئیں۔

#### نوٺ:

آج کل سہولت کی خاطر قربانی کے جانوروں کی رقم مخصوص بنکوں میں جمع کرانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جو کہ با قاعدہ حکومت کی زیرنگرانی بیر کام سرانجام دیتے ہیں،لہٰذا قربانی خود کرنے کے بجائے رقم وہاں جمع کرانا بھی سیجے ہے، تا کہ بہت ساگوشت ضائع ہونے سے نیج جائے۔

#### (۳) چامت کرانا:

حجامت ہے مراد دس (۱۰) ذی الحجہ کو قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، جو کہ واجب عمل ہے۔اوراس کے تقریباً وہی احکام ہیں، جن کابیان عمر ہ کے منمن میں گزر چکاہے۔ یہاں جو قابلِ ذکر بات ہے وہ یہ کہ حلق (سرمنڈ وانا) یا تقصیر (پورے سرکے بال کو انا) کے بعد حاجیوں کے لیے بیوی کے سوایقیہ ساری پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں، جواحرام کی وجہ سے ان پرلا گوتھیں، مثلاً خوشبولگانا، تاخن ترشوانا، سلے کپڑے پہننا، اور خشکی کا شکار کرناوغیرہ۔

#### (۴) طواف زيارت:

اے طواف افران ہیں کہتے ہیں، یہ طواف ہے کا طواف ہے۔
دس (۱۰) ذی الحجہ کو چوتھا اور آخری کام یہی طواف رئے ہیں۔ یہ طواف سے پہلے خوشبو کا استعال سنت ہے۔ جیسا کہ سے مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عاکشہ نے آخصور کو خوشبو۔ لگائی جس میں مشک شامل تھی۔ نیز اس طواف میں احرام کا لباس، اضطباع اور زمل نہیں ہوتا، البتہ دیگر مسائل وہی ہیں جن کا تذکرہ پہلے عمرے کے طواف میں ہو چکا ہے۔

#### → وضاحت:

(الف)۔طوافِزیارت کے بعد حاجی مکمل طور پر حلال ہوجا تا ہے جتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہوجاتی ہے۔

(ب) ۔ کسی شرعی عذر کی بناپردس (۱۰) ذی الحجہ کوا گرطواف زیارت نہ کیا جا سکے ، تو ایام تشریق ( یعنی ۱۱،۲۱۱ ور۱۳ ذی الحجہ ) تک رات کو یا دن کوکسی بھی وقت کیا جاسکتاہے،اوراس تاخیر پرکسی شم کا کوئی فدیہ یادم نہیں۔

(ج)۔ شرعی عذر کی وجہ سے اگر بیطواف زیارت لیٹ ہوجائے، تو مکہ مرمہ سے روانگی کے وقت طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کافی ہوگا۔ ( ذٰلِكَ تَخْفِيُفٌ مِّنُ دَّبِّكُمُ وَّ دَخْمَةٌ )۔

(د)۔ اگر بھیڑ کی وجہ نے نیچ طواف کرنا مشکل ہوتو دوسری منزل یا برآ مدے کی حجیت پر بھی طواف کیا جاسکتا ہے۔

#### مج کی سعی:

بی تعقیم کرنے والوں کے لیے طواف زیارت کے بعد" جی کی سعی" بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جی قیسر ان اور جی مفر دکر نے والوں نے بھی اگراس سے پہلے سعی نہیں کی تو وہ بھی لازی طور پر کریں۔ واضح رہے کہ جی تمتیع کرنے والوں پر دو (۲) ، جبکہ بقیہ لوگوں پر صرف ایک" سعی" ضروری ہے اور اس" سعی" کے بھی وہی احکام و مسائل ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، البتہ اس کے بعد جامت کی ضرورت نہیں۔

مسائل ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں،البتہ اس کے بعد جامت کی ضرورت نہیں۔
طواف زیارت اور سعی کے بعد جاج کرام مکہ مکر مہ ہے والیس منی آکر رات
گزاریں گے تاکہ آئندہ ایام تشریق (یعنی ذی الحجہ کی گیارہ (۱۱)، بارہ (۱۲) اور
تیرہ (۱۳) کی را تیں بھی منی میں بسر کر سکیس اور دن کے وقت تینوں جمرات کو بالتر تیب
کنگریاں بھی مارسکیس۔

#### ایام تشریق اوراس کے چند ضروری مسائل:

ذوالحجہ کی گیارہ (۱۱)، بارہ (۱۲) اور تیرہ (۱۳) کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
حجاج کرام کے لیے ان تین (۳) دنوں کی را تیں منی میں گزار نا واجب ہے، مگر کسی
خاص مجبوری یا شرعی عذر کی بنا پر بیرا تیں مکہ مکر مہ یا اس کے گر دونواح میں گزار نے ک
رخصت ہے۔جیسا کہ آپ نے اپنے ججا حضرت عباس کو، حاجیوں کو پانی پلانے کے
لیے ایام تشریق کی را تیں مکہ مکر مہ میں گزار نے کی اجازت دی۔ (صیح مسلم) لہذا
جو شخص بغیر کسی معقول عذر کے ان میں سے ایک (۱) یا دو (۲) یا تینوں (۳)

را تیں منی میں بسرنہیں کرتا ، تو اس پر ان تمام را توں کے لیے ایک ہی دم کافی ہوگا ،

کیونکہ حفرت عبداللہ بن عباسؓ ہے بی ثابت ہے کہ جو شخص جے کے سی عمل کوترک کر دے یا بھول جائے تووہ دَم یعنی خون بہائے۔(مؤطا امام مالک)۔

چونکہ آپ نے صرف مجبور چروا ہوں اور پانی پلانے والوں کورخصت دی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رخصت عزیمت کے بالقابل ہوتی ہے۔ (وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ)

اور دَم ہے مراد حرم کی حدُ ود میں ایک جانور قربان کر کے حرم کے فقراء و مساکین کوکھلا ناہے۔

#### · ایک ضروری وضاحت:

آج کل حجاج کرام کی کثرت اورنت نئے انتظامات کی وجہ ہے منی کی حدود

میں تھم نے کے لیے بھیکم براجاتی ہے ، اور پھی خیصے مزدلفہ کی حدود میں لگائے جاتے ہیں، جس کی رخصت دی گئی ہے ، مگر ان خیموں میں رہائش پذیر حاجیوں کو چاہئے کہ وہ رات کا پچھ حصہ منی کی حدود میں ضرور گزاریں۔

#### - أيك تنبيه:

ایام تشریق میں بہت سے لوگ جمرات کو کنگریاں مار کر بقیہ وقت بے کار
گفتگو، فضول کا مول اور لہولوب میں گزارتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات یکسر فراموش
کردیتے ہیں کہ ان دنول میں منی میں وقوف (کھیرنا) بھی عبادت بی کی ایک صورت
ہے، للبذا بجاح کرام کو چاہئے کہ وہ پانچ وقت کی فرض نمازیں باجماعت مسجد خیف میں
(قصر کی صورت میں) ادا کریں اور اگر مسجد میں جانا مشکل ہوتو اپنے فیموں بی
میں نماز باجماعت قصر (سفر کی نماز) کا اہتمام کریں۔

امام طبرانی کی ایک روایت کے مطابق معجد خیف میں ستر (20) انبیائے کرام میہم السلام نے نماز اداکی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے (أیّامُ الشّفرین قایّامُ اکْلِ وَشُرُبٍ وَفِی دِوَایَةٍ. وَذِکْرٍ لِلّٰهِ تَعَالَی کہ ایام شریق کھانے پینے کے دن ہیں ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالی کویاد کرنے کے دن ہیں ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالی کویاد کرنے کے دن ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ايام تشريق مين بيه ذكر فرمايا كرتے تھے۔

(اَللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ لَإِ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وِلِلَّهِ الْحَمْدُ) (ابن البشيب)

## ایامتشریق میں رمی (جمرات کو کنگریاں مارنے) کاطریقہ:

ایّا م تشریق کے ان نتیوں دنوں (ذی الحجہ کی گیارہ (۱۱)، بارہ (۱۲) اور تیرہ (۱۳) میں، نتیوں جمرات کو (نَمْر وُ اولٰی، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبیٰ) کو بالتر تیب زوال ( یعنی سورج ڈھلنے ) کے بعد کنکریاں مارنی واجب ہیں۔

اگر ممکن ہوسکے تو مکہ مکر مہ کواپنے بائیں جانب اور منی کودائیں جانب رکھ کر
سب سے پہلے بھر ہ اُولی کو، جومنی کی جانب سے پہلے آتا ہے رَمی کیا جائے۔ پھر
درمیانے جمرہ کوادرسب سے آخر میں بھر ہُ عقبی کوسات سات کنگریاں ماری جائیں،
اور ہرکنگری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جائے۔ یادرہے کہ صرف پہلے دونوں جمروں کو
کنگریاں مارنے کے بعد ایک طرف ذراسا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے ، گر
تیسرے (لیعنی جمرہ عقبہ) پردعاء کرنا ٹابت نہیں۔ (صحیح بخاری)

#### چند ضروری مسائل:

اگر کوئی شخص ایام تشریق کے تین (۳) دن منی میں نہ گزار نا چاہے تو وہ گیارہ (۱۱) اور بارہ (۱۲) ذی المجہ کے دودن گزار نے کے بعد واپس آسکت کے بعد واپس آسکت کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، (فَ مَن تَ عَجَلَ فِی یَوُ مَیُنِ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ) (سورة البقرة: آیت: ۲۰۳)

ﷺ آگرکوئی جلدی کرے(اور) دوہی دن میں (واپس چل دے) تواس پرکوئی
 گناہ نہیں ، مگر تیسرے دوز تک تھہر نا زیادہ نصیلت رکھتا ہے ، کیونکہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے ایسا ہی کیا تھا۔ بعض لوگ بارہ (۱۲) ذی الحجہ کو اگلے دن یعنی تیرہ (۱۳) ذی الحجہ کی کنگریاں بھی ساتھ ہی مارکرمنی سے نظل آتے ہیں۔ جوسنت ہے ثابت نہیں۔

ارہ (۱۲) ذی الحجہ کومنی سے واپس آنے والے حاجیوں کو چاہئے کہ وہ سورج خروب ہو غروب ہو خروب ہو خروب ہو خروب ہو عروب ہو سے بہلے منی سے نکل آئیں ، اگر منی میں سورج غروب ہو سیا، تو آئیندہ دن یعنی تیرہ (۱۳) ذی الحجہ کی کنگریاں مارنا اُن پر واجب ہو مارنگا

ہے۔۔۔۔۔ ایا م تشریق میں زوال یعن سورج ڈھلنے سے پہلے ماری گئی کنگریاں دوبارہ ماری جا کیں ہے۔ کیا کہ ایک جانور ذرج کر کے حرم کے فقراء و مساکین کو کھلا دیا جائے۔ اسی طرح تینوں (۳) جمرات کو پہلے ذکر کی گئی تر تیب کے ساتھ کنگریاں مارنا بھی واجب ہے۔ اگر ان کی تر تیب میں خلل واقع ہو جائے تو دوبارہ مجے تر تیب کے ساتھ کنگریاں ماری جا کیں یا پھراس کی جگہرم کی حدود میں ایک جانور کی قربانی دینی جا ہئے۔

## ج كا آخرى عمل، طواف وداع:

بیطواف بچ کرنے والے پرواجب ہے، اور حاجی بیطواف اس وقت کرے جب وہ جج اور اس کے علاوہ دیگرا مور سرانجام دینے کے بعد مکہ سے رخصت ہور ہاہو، البتہ چیش ونفاس والی عورت کے لیے طواف و داع لازم نہیں ،ان کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ ہاں معذور اور بیار شخص کو اُٹھا کر طواف کرایا جائے۔ اس کی دلیل صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی بیروایت ہے۔ (اُمِورَ النَّاسُ أَنُ یَّکُونُ وَ اَخِوُ عَهُدِهِمُ بِالْبَیْتِ اِلَّا أَنَّهُ خُفِفَ عَنِ الْحَائِض ) لوگوں کے لیے تکم ہے کہ وہ انجو کہ قبہ کے کہ وہ

آخری کھات بیت اللہ میں گزاریں ،البتہ جا نصبہ عورت کے لیے رخصت ہے۔

## چند ضروری مسائل:

- (۱)۔ طواف وداع جھوڑ دینے پرایک دم یعنی جانور کی قربانی ہے۔
- (۲)۔ بارہ (۱۲) ذی الحجہ کوطواف وداع کرنے کے بعد دوبارہ منی آ کرری ( یعنی

کنگریاں مارنا) درست نہیں ،ابیا کرنے والے کود و بارہ طواف و داع کرنا ہوگا۔

(۳)۔ اہلِ جدہ یا اہلِ طائف کا ۱۲ ذی الحجہ کومنی ہی ہے اس نیت ہے جدہ یا طائف

چلے جانا کہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کرطواف وداع کرلیں گے، یہ جائز نہیں،ایسا کرنے والوں پرایک جانور (دَم) ذیح کرنا واجب ہوگا۔

(۴)۔ یادرہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں پر بیطواف وداع واجب نہیں۔

(واللَّهُ اعَلَى وأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

## چندغلطیوں کی نشاندہی جن کاار تکاب اکثر زائرین کرتے ہیں احرام کے بارے میں:

اپنے راستے کے میقات سے بغیر احرام کے گزر جانا۔ تو جوشخص ایبا کر
گزرے، اس پرلازم ہے کہ وہ دوبارہ اپنے اس میقات سے آکر احرام باندھے۔ اگر
وہ ایبا نہ کرسکتا ہو، تو پھر مکہ میں ایک جانور ذرج کر کے وہاں کے فقراء ومساکین کو
سارے کا سارا کھلا دے، خواہ وہ اپنا یہ سفر طیارے، بحری جہازیا خشکی کے راستے کاریا
بس کے ذریعے کر کے آیا ہو۔

#### طواف کے بارے میں:

اسد طواف کی ابتداء ججراسود سے پہلے کسی مقام سے کرنا، جبکہ اس کی ابتداء '' ججر اسود نے پہلے کسی مقام سے کرنا، جبکہ اس کی ابتداء '' ججر اسود'' سے یا ججوم کی صورت میں عین اس کے سامنے بہنچ کر کرنا واجب ہے۔ ﷺ کر کرنا واجب ہے۔ کہ سسہ طواف کرتے ہوئے آسانی یا جلدی کی بناء پر ججراسا عیل (حطیم ) کے اندر سے گزرنا، جو کہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے، اس صورت میں طواف باطل ہو جائے گا۔

از مارکر دوڑنا) کے سات (۷) چکروں میں رمل ( یعنی قوت سے باز و مارکر دوڑنا) جبکہ بیصرف طواف قدوم ( پہلے طواف ) کے صرف پہلے تین (۳) چکروں

#### کے ساتھ خاص ہے۔

اسد شدیدرش کے باوجود ، سخت مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے بچرِ اسود کو بوسہ دینا، ایبا کرنے والا بسااوقات بجائے گنا ہوں کے خاتمے کے گنا ہوں کے انبار سر پراُٹھا کرلے آتا ہے (الْمعَیَاذُ بِاللَّهِ) حالا نکہ ایسے حالات میں بوسہ ند ینا، بلکہ اس کے بجائے ہاتھ سے یا چھڑی سے چھولینا اورا گریہ بھی ناممکن ہوتو دور سے تکبیر کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنا اس کے لیے اجروثو اب کا باعث ہوگا۔

 ہے۔ جراسود پر چہرہ یا سرکا کوئی حصہ برکت کے حصول کے لیے رگڑ نا، جبکہ اسے صرف ہاتھ سے چھونا یا بوسہ دینا ہی سنت ہے اور بس ۔

کعبہ مشرفہ کے جیاروں کونوں کو جیمونا ،اوراس کی جیاروں طرف کی دیواروں سے اپناجسم اور ناک منہ رگڑنا ، جبکہ نبی رحمت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے سوائے رکنِ بمانی اور چرِ اسود کے کہیں اور جگہ سے نہیں جیموا۔

طواف کے ہر چکر میں ایک دعاء خاص کر کے پڑھنا، جبکہ اللہ کے رسول نے سوائے چر اسود پر آکر تکبیر (اللّٰهُ اَکْبَرُ) کہنے کے اور یا پھر رکن یمانی اور چر اسود کے درمیانی فاصلے میں (رَبَّنَا آتِنَا فِی اللّٰهُ نَیا حَسَنَةً وَّفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

کے دورانِ طواف ، بعض طواف کرنے والوں یا کرانے والوں کا بلند آ واز سے ذکر اور دعائیں پڑھنا، جو کہ باقی لوگوں کے لیے سخت تکلیف وتشویش کا باعث بنتا ہے۔

طواف کے بعد مقامِ ابر ہیم پر ہی لوگوں کی کثرت کے باوجود دو (۲)رکعت نماز ادا کرنا، جو کہ عور توں اور مردوں سب کے لیے دھکم پیل اور سخت اذیت کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ رَش کی صورت میں بیدور کعت نماز مسجد الحرام کے کسی بھی مقام پرادا کرنا درست ہے۔

#### دوسعی العنی صفاوم وہ کے درمیان دوڑنے کے بارے میں:

''سعی''کآغاز میں یا پھر ہر چکر کے اختنام پر بعض لوگوں کا صفا دمر دہ پر چڑھ کر کعبہ شرفہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے تکبیر کہتے ہوئے اس طرح اشارے کرنا، جیسے وہ نماز کے آغاز میں تکبیر تحریم بیمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھا مُٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھوں کو اُٹھا کر قبلہ رخ دعاء کرتے تھے۔

''سعی''کے دوران مسلسل تمام راستوں پر دوڑتے رہنا، جبکہ سنت صرف دو(۲) سبزستونوں کے درمیانی فاصلے میں دوڑ نا ہے،اور بقیہ چکراللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آہنگی اور سکون سے پورے کرے۔ طواف کی طرح ''سعی'' کے چکروں میں مخصوص دعا کیں پڑھنا، جبکہ ان

پورے چکروں میں سوائے صفاو مروہ پہاڑیوں پر مخصوص دعاء کے آپ صلی

اللہ علیہ وسکم نے کوئی دعاء یا ذکر خاص اور متعین نہیں کیا، لہذا اس بورے

عرصے میں کوئی بھی مسنون ذکر، دعاء یا قرآن حکیم کی تلاوت کی جاسکتی

ہے۔

### عرفد کے دن کے بارے یں:

☆

بعض حاجیوں کا میدانِ عرفات سے باہر کسی جگہ تھہر نااور پھر سارادن گزار کر اس جگہ سے ہی مزدلفہ کی طرف رخ کرنا، بیاتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے ان کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وقو ف عرفہ (میدان عرفات میں کچھ وقت تھہرنا) حج کارکن ہے۔

بعض لوگوں کا جلدی میں سورج غروب ہونے سے پہلے میدانِ عرفات سے
نکل کر مزدلفہ کی طرف بھا گنا۔ یہ ناجائز فعل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے سورج مکمل طور پرغروب ہونے تک عرفات میں قیام فرمایا تھا۔
کثیر تعداد میں لوگوں کا جبلِ عرفہ (جبلِ رحمت ) پر چڑھ کرانتہائی دھوپ اور
شدّت کی گرمی میں پورا دن وہاں دعا ئیں کرتے ، نمازیں اور نوافل پڑھتے
گزارنا، جس کی بناء پر بے شار لوگ بیار ہوتے بلکہ بعض وفات یا جاتے

دیکھے گئے ہیں، جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے اور کسی بھی جگہ میرنا اور دعاء کرنا ایک جیساا جروثو اب رکھتا ہے۔

جعض لوگوں کا بجائے کعبۃ اللہ کے ''جبل رَحمت'' کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا، جبکہ سنت طریقہ قبلہ رخ ہوکر دعاء مانگنا ہے۔

ہم علمی اور جہالت کی بناء پر بعض لوگوں کا عرفہ کا روزہ رکھنا، جو کہ سراسر خلاف سنت عمل ہے ، اس لیے کہ اس موقعہ پر حضرت اُم الفضل (حضرت عباس کی اہلیہ اور آپ کی چی صاحبہ )نے آپ گودودھ کا ایک پیالہ بجوایا جو آپ نے سب کے سامنے او ٹمنی پر بیٹھے ہوئے نوش فر مایا ، جبکہ بیروزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے۔

#### مردلفہ کے بارے میں:

بعض لوگوں کا مزدلفہ (مشعب الحوام) پرآتے ہی بجائے مغرب وعشاء
کی اکھی نماز اداکرنے کے سب سے پہلے وہاں سے کنگریاں جمع کرنا، اور
یہ اعتقاد رکھنا کہ کنگریاں صرف مزدلفہ سے ہی اُٹھائی جاسکتی ہیں، جبکہ یہ
کنگریاں حرم کے کسی بھی مقام سے جمع کی جاسکتی ہیں، اور نبی مرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے بھی سارے دنوں کی کنگریاں منی سے چنی گئی تھیں۔

## رمی جاریعنی کنگریاں مارنے کے بارے میں:

بعض حاجیوں کا انتہائی جوش اور عنیض وغضب میں آ کر یہ خیال کرتے ہوئے"'رمی'' کرنا کہ گویاوہ سامنے بیٹھے ہوئے شیطانوں کو یہ کنگر مارر ہے ہیں جبکہ یہ" رمی جمار''صرف الله تعالیٰ کے ذکر اور اس کی بندگی کا اظہار ہے۔

بعض لوگوں کا رمی کرتے وقت بجائے مخصوص کنگریوں کے بڑے پھروں، جو توں کا بڑی بھروں، جوتوں یا بڑی چھروں، جوتوں یا بڑی چھر اور لکڑیوں کا استعال کرنا، جو کہ صرح غلوا وررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی ہے۔ جبکہ چنے کے جم یا بکری کی مینگنی کی مقدار میں کنگری مارنا مشروع ہے۔

بعض لوگوں کا ایک بی مٹی میں سات (۷) کنگریاں لے کریکبارگی پھینکا۔
علاء نے الیی صورت میں اسے صرف ایک کنگری شارکیا ہے، جبکہ مشر وع یہ
ہے کہ وہ باری باری ایک ایک کنگری بھیر (اللہ اکبر) کہتے ہوئے چھینگے۔
بعض لوگوں کا اور خاص طور پرعورتوں کا، طاقت رکھتے ہوئے بھض مشقت یا
لوگوں کی بھیڑ کے خوف سے دوسروں کو کنگریاں مارنے میں اپنانا بہبانا، جبکہ
پیرخصت صرف اور صرف کی بھار، یا طاقت ندر کھنے والے کے لیے ہے۔
پیرخصت صرف اور صرف کی بھار، یا طاقت ندر کھنے والے کے لیے ہے۔
کنگریاں مارنے کے لیے لوگوں کا کثیر تعداد میں ایک ساتھ بکل پڑنا، خاص

طور پر باره (۱۲) ذی الحجه کوجلد واپسی کی بناء پر آپس میں الجھا وَ اور دُھکم بیل جو که بسااو قات بردی اموات اور حادثات کا سبب بنیآ ہے، جبکه بیعبادت بجا

لاتے ہوئے انتہائی احتیاط ہزمی اور رحمہ لی کامظاہرہ کرنا جاہئے۔

☆

#### طواف وداع کے بارے میں:

ئنگر يوں كودھوكر مارنا بھى ثابت نہيں۔

ہے بعض لوگوں کا سفر کے دن منی سے سیدھامکہ مکر مہ آ کر جمرات کو کنگر مار نے سے سیدھامکہ مکر مہ آ کر جمرات کو کنگر مار نے سے پہلے بیطواف وداع کرنا ،اور پھرواپس منی جا کر کنگر مارنا اور وہیں سے

بی این ملک کوسدهارنا۔اس صورت میں ان کا آخری عہد (یا عمل) ری جمار ہے نہ کہ بیت اللہ کا طواف، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے (لا یَنفونَّ اَحَدُّ حَتَّی یَکُونَ آخِوُ عَهْدِهِ بِالبَیْتِ ) کہ تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک سفر نہ کرے، جب تک وہ اپنا آخری عہد (کام) اللہ کے گھر کا طواف نہ کر لے۔ لہذا بی ' طواف وداع' اعمالی جج سے فراغت کے بعد روائی سے تھوڑی دیر قبل کرنا چاہئے۔ کسی معمولی کام کو

نیٹانے کی غرض سے تھوڑی دیر کھہرا جاسکتا ہے، نیز بیطواف صرف جے کے ساتھ خاص ہے۔

بعض لوگوں کا''طواف وداع''کے بعد معجد الحرام سے الٹے پاؤں کعبہ کی

☆

طرف رُخ کر کے بیگان کرتے ہوئے باہر نکلنا کہ یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، شریعت طاہرہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔اسی طرح:

مسجد الحرام کے بیرونی دروازے پر بیٹھ کر طواف وداع کے بعد یہ خیال کرتے ہوئے سے بیر مناسل دعائیں کرنا کہ وہ بیت اللہ کو الوداع کررہے ہیں۔
اس کا بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں ، جبکہ تواب کی نیت سے کئے جانے والے کسی بھی عمل کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے۔

#### زیارات کے بارے میں:

☆

☆

بعض زائرین کا مکه مکرمه میں قیام کے دوران مختلف مقامات کی زیارتوں میں جنون کی حد تک اہتمام یہاں تک که مسجد الحرام میں ایک لا کھ نماز وں کا اجروثواب رکھنے والی باجماعت نماز وں کو ضائع کرنا، یا نماز وں کو قضاء کر کے داکرنا۔

بعض مقامات، مثلاً غارِثور یا غارِحراء وغیرہ پہاڑوں کی زیارت کواجروثواب سیحقتے ہوئے ان کے اوپر تک جانے کولازمی خیال کرنا، جس سے اکثر لوگ بیارا دربعض فوت ہوجاتے ہیں۔

جبلِ اُحد، جبلِ تُور، جبلِ حراء اور جبلِ رحمت وغیرہ تک مشقت جھیل کر جانا اور وہاں ان کے غاروں میں بیٹھ کر لمبی عبادات اور چلنے وغیرہ کا ثنا یہ سب

#### کام غیرمشروع ہیں۔

بعض ایسے مقامات کی زیارت جن کے بارے میں گمان کرنا کہ وہ آثارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، جیسے آپ کی اوٹٹی کے پاؤں کا نشان، آپ کی انگوشی والا کنواں، اور خاک شفاء کا مقام وغیرہ۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت روضهٔ اقد س کی دیواروں اور لو ہے کی جالیوں پر ہاتھ و، منه چبرہ اور جسم کے دیگر اعضاء رگڑنا،

اسی طرح دورانِ حاضری ، کھڑ کیوں اور جالیوں میں تبرک کے طور پر دھاگے
وغیرہ باندھا، جبکہ برکت صرف الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے
مشروع کا موں سے ہوتی ہے نہ کہ غیر مشروع اعمال ہے۔

مسجدِ نبوی میں عبادت کے دوران روضۂ اقدس کا طواف کرنا، یااس کوسا منے رکھ کر دعاء یا عبادت کرنا، یا اُس کی طرف ہاتھ باندھ کر قیام کی صورت میں کھڑا ہونا۔ بیسب اعمال غیر مشروع ہیں، جبکہ صحیح طریقہ بیہ ہے کہ روضۂ اقدس پر درود وسلام پڑھا جائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا ئیں مانگی جائیں۔

جنت البقیع یا شہدائے اُحد میں قبروں کی زیارت کرتے وفت ان کی طرف نقد رقم بھینکنا، ککھے ہوئے خط یا فوائد کے حصول اور تکالیف و امراض کے خاتے کے لیے رحم کی اپلیس اور التجانا ہے وہاں ڈالنا۔ بیسب اعمال کتاب و سنت کے خلاف اور فاش غلطیاں ہیں۔

ہ مسجد نبوی شریف میں چالیس (۴۰) نمازیں لازمی طور پر پوری کرنے کے بارے میں کوئی سیح حدیث ثابت نہیں، لہذا جتنی نمازیں آسانی سے پڑھی جاسکیں باجماعت پڑھنی چاہئیں۔

کے مسجد نبوی شریف کی زیارت کے بعد اُلٹے پاؤں واپس آناسنت سے ثابت ہے۔ نہیں۔

الله عزوجل سے دعاء ہے کہ وہ مسلمانوں کے حالات درست فر مائے ، انہیں دین کی سمجھ دے کرہمیں اور اُن سب کو گمراہیوں سے بچائے ، بے شک وہ سننے واا ا اور قبول کرنے والا ہے۔

#### كتابيات

اس أنح كى ت-لف وتنسيق مين درج ذيل كتب عدد لى كن ب:

- (١) قرآن كيم (تيسير القرآن ازمولانا عبدالرحن كيلاني رحمه الله!
- (۲) صحاحستة جميح بخارى ميح مسلم، جامع الترندى سنن النسائى سنن أبي داؤ داورسنن ابن ملحه
- - (٣) '' حج إور عمره كي مسائل' از محمدا قبال كيلاني هفله الله! حديث يبلي كيشنز شيش محل رودُ ، لا مور
  - (۵) "دمسنون حج وعمره''اعداد: شعبة تصنيف وتاليف، دارالسلام رياض (سعودي عرب)
- (۲) " درج بیت الله اورعمرهٔ (مترجم) از شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله، اعداد: وزارت اسلامی اُمور، ودعوت وارشاد، مملکت سعودی عرب
- (2) "دوليل الحاج والمعتم "(عربي) اعداد: السوئساسة السعامة لإدارات السحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية
- (۸) "فصل السمدينة و آداب سكناها وزيارتها": اعداد الشيخ عبدالحمسن بن حمد العباد حفظه الله! مدينه منورد ، سعودي عرب.

- (۹) "نقاوی اسلامیه" (جلد دوم، مترجم) جمع و ترتیب للشیخ محمد بن عبدالعزیز المسند حفظه الله!، دارالسلام الریاض (سعودی عرب)
- (۱۰) "انسواد حَسرَمين (لَبَّيُكَ السلَّهُمَّ لَبَّيْكَ) ازوزارت نرببي أمورز كوة وعشر، (عكومت ياكتان، اسلام آباد)
- (II) The Road to Makkah and Madeena Munawwarah

  Compiled by Muhammad Irfan Asif

  arfan 7(a) Yahoo.com

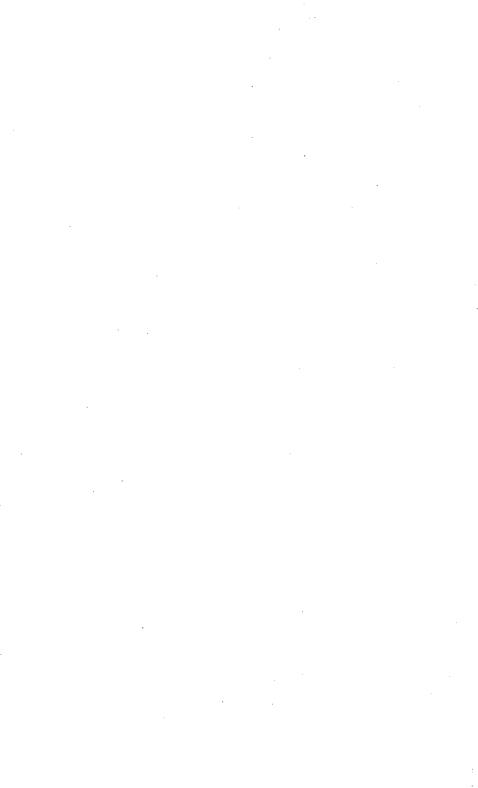

- اللاي تربيت
- 🥸 با حجاب اورانتهائی قابل اساتذه
  - 🕸 کلاس 3 کے بعد حفظ
- پیشل کوچنگ کلاسز برائے حفاظ
- 🧇 آخری2 پاروں کا حفظ پرائمری میں
- 🕸 زجةرآن (انگریزی) میٹرک تک

🔊 مكمل انگاش ميذيم

- 📽 انگریزی بول چال اورکری ایثورائننگ کاماحول
  - ت آكسفر ۋاور پان پسفيك كاسليبس
- ه مشرك اور O-Level سائنس انگلش ميذيم

# ابن خلدون

# الشیم من ارسیکوال المیکوال ال

الله جاري ب

المعدود مستيل

\$9th كاس ماكنس /انگش ميذيم (6 سيس)

گری 9th (6 سیس)

عيزر تعليي على سال مين 2 كلاسز

المائيري، كمپيور ايب، سائنس ايب اورلا برري

العربور بورد سالحاق شده

🥸 كلاس مين تعداد پر سخت كنثرول

🍪 خوبصورت اوروسيع عمارت

550 وى ون اون المور فون: 5116118 موباكل: 0322-4468539